

## فهرست مضالين

| صفح | مضمون                         | منور الم      | مصنمون                         |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 7.  | صرف الشرك واسط مجتث           | 6             | خطبهٔ افتاحیه                  |
| 1   | تعظيم دانتباع نبوئ            |               | يمان كے اصول وفروع اور         |
| 44  | اخلاص                         | ^             | ان کے شعبے                     |
| "   | اقسام نفاق                    | e Jean        | إب اوّل: قلب سِيْتعلق          |
|     | ريا كم فيال سے الحال صالح     | 10            | بان كم شعب اوراس ك تعداد       |
| rm. | ترک کرنا                      | "             | ال تعول كالمنتصرفضيلت          |
| 44  | توب وطراتي توب                | 10            | "شبيراقل                       |
| ra  | ا فوت                         | 11            | تنبيثان                        |
| "   | الشسة فيكسكان ركفنة كالمدهرية | 10            | وحدة الوجود                    |
| 44  | ضدا سے سٹر مانے کا طریقہ      | 16            | اقعام شرک                      |
| 14  | شُكر                          | 1             | فرشتون يرمرد ياعورت كاعم لكانا |
| ra. | حقوقِ استاد                   | IA            | وسل وكتب كاعد عبين ركرنا       |
| 19  | حقوق پیر                      | "             | محقق تقدير                     |
| 44  | النبير المسالة المسالة        | N/<br>No. 161 | الشراور رسول كے سائقسب         |
| my. | وفا                           | 19            | سے زیادہ مجست                  |

طبع بحدید: ربیجان نی ۱۳۱۳ می اکتوبر ۱۹۹۲ می باهمتام ، مخدر شناق ستی مطلب ، مخدر نشنگ کارپوریشن کراچی مطلب ناشی اوارة المعتار فت کراچی ۱۳۵۰ می از ۱۳۵ می از از ۱۳۵ می از ۱۳۵ می از از از ۱

ملن كيت () ادارة المعارف كراچى نمس البر () دارالات عت ، أردوبازار ، كراچى ما () ادارة اسلاميات ، ١٩٠-اناركلي لا بور

| صفير  | معنمون                                | عفظم | معنون                       |
|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------|
| 18/14 | وفاء نذراور بعضروج                    | 40   | آفات دبان                   |
| Al    | وممنوع نزري                           | 44   | طريق حفظ لسان               |
| AF    | حفظ ميين وأداب آل                     |      | ياب سوم: جوارع سيمتعلق ايان |
| 24    | رنع غلطي وكفارة قسم واقتام أل         | 44   | كرشعيد اوران كى تعداد       |
| "     | كفارة قتل وظهار                       | 49   | لمبارت اوربرقىم ك صفان      |
| 10    | كفارة رمضان                           | 44   | مدقه                        |
| "     | بنهانا                                | 11   | زكاة مذريخ والول كاصلاح     |
| A4    | برده کے صروری احکام                   | 610  | صدقر نظر                    |
| 14    | قربان                                 |      | مال بين علاده زكاة اور      |
|       | غلطى بتميي مارس درمرن                 | 4    | جي حقوق بي                  |
| AA    | قيت جرم تسربان                        |      | روزوں یں کوتا ہی کیتے       |
| 1     | بجريز وكفين وصلوة ودفن                | 40   | والوں کا اصلاع              |
| 4.    | ادائے دین<br>مقرر قرمن یں بے اصلاطیاں | 64   | 3,20                        |
| 91    | صدق في المعامله                       | 40   | م كم متعلق بعض خيالات       |
| 94    | ادائے شہادت                           | 66   | 24015                       |
|       | جو فی گواہی اورا سے                   | 61   | مشورهٔ عج (نصیحت)           |
| "     | مقدمهی وکیل بننا                      | 69   | اعتكان وغرص اعتكان          |
| 94    | تعنف بانكاح                           | A.   | ببجرت                       |

| صفير | معمون                          | صفخر | مضون                            |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------|
|      | بابددم ؛ زبان سيخلن شعب        | 2    | "نأست                           |
| 24   | اوران ك فتصرف مناتل            | "    | صبر                             |
| ۵۵   | اقرار شرط وشطر بونے كالحثيق    | "    | تواضع .                         |
| 11   | اعمال كاشرط وشطر بوني كالقيق   | 144  | رهت وشفقت                       |
| 4    | ر باوت ونقصان ایمان کی قیق     | 11   | رمنا بالقضاء                    |
| "    | تلاوت قرآن مجيد                | 44   | 33                              |
| 04   | اداب صروری تلاوت               | 19   | حقيقت تركل ورفع غلطي            |
| 11   | قرآن كے ساتھ برتاؤ             | N.   | ترک بجب                         |
| 01   | علم يكهنا                      | "    | فرق درمیان ریاد مکرد عجب        |
| 11   | علم سمحانا                     | M    | ترك حفالخوري وكبين              |
| "    | فضأتل علم دين واقباً) علم عرون | "    | ל באים ב                        |
| 09   | علماء يركسب دنياك الزام كابواب | "    | ترك عضه                         |
|      | سالطريق محول علم دين           | MM   | E US 8                          |
| 4.   | 210 2 415                      | RIP  | ترک بدخواہی                     |
| 44   | ذكرالله                        | 10   | بدگمان اور جنگخوری<br>نزک و نیا |
| 11   | عربي طريقة تصوّف               |      | اصلاح خيالآت ترقى والإن دُنيا   |
| 44   | استعفار                        | No   | وتحقيق ترمجود ومذبوم            |
| "    | لغو اور منوع كلام سے بچنا      | 01   | رفعاتهاه                        |

## بِسُ اللَّهِ الرَّحُارِ: الرَّحِيمُ السَّحِيمُ السَّمِيمُ السَّمِي

الحدد لله الدى صرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤق اكلها كل حين باذك ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يت حكرون و الصلوة والسلام على رسوله وخليله وحبيبه مجل الدى جعل الإيمان بضعا وسبعين شعبة فانفلها قول لاالله الله و أدنا ها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه ورحمة الله وبركات كلى عباده العلم الصالحين الدين استنبطواها و وركات كلى عباده العلم وعينوا ها لعامة الأمة جعلنا الله تعالى من يقتحمه في ويسرلنا في يوم الحساب و ريد خل تلك الأبواب ورزقنا عنده حسن ما ب ويسرلنا في يوم الحساب.

جاننا چاہیئے کہ قرآن مجید کی آیت مرقومہ بالاسے مجملاً معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کچھ اصول اور کچھ فرونے میں اور صدیث مذکور میں ان کا عدد عجم عین مزاد یا گیا ہے ۔ سترسے کچھ زائد ہیں اور ان کی تعیین وتفصیل کے بتہ بتلانے

The state of the s

| صخد   | مضمول مساوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | صفخر | مضون                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 1.10  | انفاق فی الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94   | ادائے حقوق عیال            |
| 11    | قدرداني مال حلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96   | فدمتِ والدين               |
| 1014  | بجاب لام وعطس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "    | تربيت اولاد                |
| 1.0   | کسی کوایذا مد دمینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90   | مدرم                       |
| 11    | اجتناب عن اللهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | الماعتِ آقا                |
| 1.4   | راه سے بیمتر ہٹادینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "    | عومت میں عدل کرنا          |
| 11    | دُعادت کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "    | اتباع جماعت                |
| 1.4   | صميرمفيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99   | اطاعت حاكم                 |
| 1.0   | قصيده سامان معلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   | اصلاح باہمی                |
| 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Joo  | ا عانب كارخير              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   | امر بالمعروف وبنيعن المنكر |
| eller | 9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101  | اقامت صدود                 |
|       | Selection of the select | "    | اشاعت دين                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4  | ادائے امانت                |
| 100   | and a comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "    | قرص دینا                   |
|       | 3 (marine) - Asi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    | Albert Street              |
| 1820  | KA SLIKELIYEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11   | مارات بمسایه               |
|       | e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell | 1.00 | معامله                     |

15

ہے اسلام پرکوئی الزام نہیں ، مجا تیو اِ اسلام کے شعبے سننے کے لئے تیار ہوجا و اور ہمنت قوی رکمو کہ بیسب شعبے تم کوحاصل ہوجائیں ۔ اس وقت البند مؤمن کا مل بن رکم و مد

كاكام بثلادينان نكرزبردستكسي كووليابي بنادينا. يرقصورهم لاكون كا

مقاهمه در برسب سفیے حب تعداد مقاین سنتر بین جن بین تیس تو قلب سے شعلق بیں اور سات زبان کے ساتھ اور جالیس باقی جوارے کے سائٹر ہم میمنوں قسموں کو تین باب میں ذکر کہتے ہیں ، وباللہ الشوفیق بر کواس کے بین شعبے ایک اونی اور ایک اعلیٰ ایک اور طامی فرا دیے گئے تاکہ علیٰ مستنبطین و شخر جین شعب باقیہ کو خود اپنے ذہن خدادادی قوت سے نکال کردوں کو بتلادیں، چنا پی علی سے محدثین محققین نے قرآن و صدیت بیں غور کر کے ان سب شعبوں کرجے کیا اور متعدد کتا بیں اس بحث می تصنیف فرانیں جزام اللہ تعالیٰ خبر الجزار ،

مرت سے میرے خیال میں تھاکدان سب شعبوں کو اپنے ہم و کن اسلامی کیا تیوں گا آگا ہی کے واسطے عام ہم اردو میں کھوں تاکدان کو بیمعاوم ہوکہ جس ایمان کا ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں اس کے اس قدر شعبے ہیں اور عور کریں کہ ہم میں کتن بہیں ہیں تاکداس سے اپنے ایمان کے نقصان و کمال کا اندازہ کرسکیں اور عن اوصاف کی کی اینے اندر بائیں ان کے تعمیل تو کیل کا اندازہ کرسکیں اور عن اوصاف کی کی اینے اندر بائیں ان کے تعمیل تو کی کرششش کریں اور بدون کھیل اس وعوے سے مشر ما ہیں ۔ گوامول دین کے مان لینے سے اونی ورجہ کا ایمان میں ترمو جاتا ہے مگروہ ایمان المیما ہی ہے جیسا انٹکٹ ا ، لنجا اندھا ، کا نا ، ابا ہی آدمی اور می اور می کہلایا جاتا ہے ۔ سب جانے جیسا انٹکٹ ا ، لنجا اندھا ، کا نا ، ابا ہی آدمی اور می کہلایا جاتا ہے ۔ سب جانے جیسا ، نٹکٹ ا ، لنجا اندھا ، کا نا ، ابا ہی آدمی اور می کہلایا جاتا ہے ۔ سب جانے جیسا ، نٹکٹ ایسا اور می کس ورجہ کا آدمی ہے ۔

دوسری غرض ان شعبوں کے بتلائے سے یہ مجی ہے کوغیر قرموں کو یہ بات معلوم ہو جانے کہ اسلام کی تعلیم کانی و تاملے ہے اور اسلام اسی کوکامل مسلمان جا تما ہے جس میں یہ سب حضالی خیرو اوصاف کمال ہوں ، ناقص مسلمان جا تما ہے جس میں یہ سب حضالی خیرو اوصاف کمال ہوں ، ناقص مسلمانوں کی حالت دیجو کراسلام کی تعلیم کو بے وقعت مذہبیں کیونکہ اسلام کہ اس کا تعلیم خور کے متعلق آبات و احاد بیث مجمی ذکر کر دیتے گئے ، بین تاکہ ملام ہوجائے کہ یہ سب تعلیم شارع کی ہے کہی کا قیاس نہیں ہے۔

۱- عسون سے باک ۲ - خلاصہ ۲ - شابع ۲ - دنوای ۵ - مربع مدیت کے اورکرنا ۷ - اس بع مدیت کے ۔ بہتر ۸ - دائع

پرایان لانا اس کے صفات پرایان لانا اس کو واحد مباننا .

منیبیراقل : جانا چاہیے کے جس طرح الشرتعالی کی ذات بیجی و نیجیگون بیس سوالشرتعالی کی صفات آب کی بیجون و بیجیگون بیس سوالشرتعالی کی صفات آب رائے وقیاس سے کلام کرنا اور ان کی کیفیات و توجیهات معین کرنا نهایت محل خطر ہے ۔ اس بات بین اکثر عوام کا عقیدہ بہت سلامتی پرہے کہ مجللا صفات اللی کا اعتقاد رکھتے بین اس کی تکلیف و تفتیش کی طرف التفات جی نہیں کہ نے اور سلف صالحین صحابہ و تابعین رضی الشد قعالی عنہم اجمعین کا اعتقاد مجی اس طور تھا ۔ پھیلے نہ مانے بین جب مبتد عیر ہے کی کثر ت ہو کی اور اکثر و مانی علم کلام کا شیور ع ہو ااس و قت صفات بین کلام زیادہ ہو کیا اور اکثر و مانی مثل قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات میں کا میں ہے ۔ اک تر خدات کی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کا کھیں اسکو کی ایک مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کا کھیں اسکو کی ایک کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کشر کی کا کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کا کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن میں میں ہو کیا اور اکثر و ملائی کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کی کو بیت آگئی مثلاً قرآن مجید بیں ہے ۔ اک تر خدات کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کو بیا کہ کو بیک کھیل کے کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیت کی کھیل کی کھیل کے کو بیا کو بیا کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیا کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو بیک کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کی کھیل کے کہ کو بیا کی کھیل کے کہ کو بیا کہ کو بیا کی کھیل کی کھیل کے کہ کو بیا کہ کو بیک کے کہ کو بیا کہ کو بیک کو بیک کی کھیل کے کہ کو بیک کے کہ کو بیا کہ کو بیک کو بیا کہ کو بیک کی کھیل کی کو بیا کی کو بی کو بیا کی

عَلَى الْعَرْسِ اسْتُوى - فَ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِيّ وَمَرُورَتْ مَا وَلِي نَفُومِ مِفَا لَهُ جِهُ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِم

باٺ

بال السعب ابال مح وقلب سي معلق اب والسي معديد ا ایمان لانا الله تعالی پر ﴿ بداعتقاد رکھنا که الله وقت الله تعلق کے مادث اور مخلوق ہے ایمان لاما فرشتوں پر س ایمان لا نا اس کاس كتابور بر ايان لانابينبور بر ( ايان لاناتقدير بي ايان لانا قیامت کے دن پر ﴿ جنَّت کا یقین کرنا ﴿ دوزخ کا یقین کرنا ﴿ فِیتَ ر کھنا الشرتعالی سے المجتث کرناکسی سے الشرتعالی کے واسطے اور فعن کرنا الشرتعال ك واسط المحبّت ركهنا رسول الشرسل الشرعليه والمهس ا افلاص ﴿ وَبِهِ ﴿ وَفِفْ ﴿ رَجَّا وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كرناعبدكا كاصبر ال توامنع الرحمت وشفقت مخلوق ير الوامنى بونا قطاع الييد الى توكل كرنا الى ترك كرنا فولسندى كالم ترك كرناكيدكا و ترك كرناحدكا و ترك كرنا غصركا و ترك كرنا بدخابى كا ج ترك كرناحية دنياكا.

ان شعول كَ فَعْصر فَضِيلت اور كِيم كَمِمْتعلقات چِندفِصلوں ميں بيان تريد

فصل ؛ فرابارسول الشصل الشرعلير وللم في ايمان به مهم كم يقين لائ الشرير اوراس كرسب بينم رون براوراس كرسب بينم رون براوراس كرسب مقابون براوراس كر فير برجى كرسب مقابون براورات كرفير برجى اورشر برجى اورشر برجى وروايت كياس كوبخارى وسلم في العرب كرسل كرفيان كالمناه كربيان كوبخارى وسلم في العرب المراش كربي كالمناه كربيان كوبخارى وسلم في المناهد براي كالمناه كربيان كربيا

ا- کیاتی مشعب ۲- ختم موزوالا ۲- اصیر ای الله کی فیملہ والشرتعال:

فَامَّاالَّ دِيْنَ فِي تُلُوبِهِ مُ رُيْخُ فَيَشَّعُونَ مَا تُشَابُة مِسنَّهُ

ائتغاءً الُفتُ نَاةِ وَابُتِغَاءَ تَاوِيُلِهِ .

(4-018/17)

منديران : حفرت شارع على السلام ساق حيد كادومن ثابت

تواظم من المس ہے.

قال الشَّتَعَالَ:

يضاحبي السِّجْنُ ءَ أَرُبَابُ مُتَفَرِّقُونَ نَعَايِّاً أَمِاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُمَاتَعُيُدُنَ مِنْ دُونتِهِ إِلَّا ٱسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمُو الْإِنَّالُمُ مَآآئُذُلُ اللهُ بِهَامِثُ سُلُطَاتُ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرَا لِأَتَعُبُ وُ وَالْآلِيَّا وَ

رے وہ وگ جن کے ووں یں جی ہے سووہ بی پاتے ہیں ای سنون کے جن المطلب إشده ما ال قران یں سے فترۃ تلاش کرنے کو اوراس كاول دُموند نك.

ہوئے بیں ایک لامعبود الآا مشردوسرالامقصود الااللہ بیلےمعنوں کا بنوت

اے قیدفانے ساتھیواکیا ہوت مصمفرق ماك بهتر بين يااللهال جواكيلاب زيردست سينين اوحة الشرتعالى كوهيوز كومكر حينه نامون كو جن كومقرر كرد كهاب تم ف اوراتهاك بای وادوں نے نہیں آناری اللہ

تالى ناك كوى دلى بسيطم

مرا نشركا عكم كياب اس في كرمت

اباس میں تنتیش کرناکداستواسے کیا مرادہے ادراس کی کیا تاویل ب ب فنک بنایت جائت ک بات ب ابن صفات مح حقائن و در ب طور پرمعادم نہیں . تا بخالی چہ رسد اس سیدھی بات ہی ہے کہ مجلاً اعتقادیے كرجو كيرارات وفراليب ت بعيساس كاذات ب وليسابى استوادموكا زیاده تفتیش کی صرورت بی کیاہے مزہم اس کے مطقف بیں مزہم سے اس كاسوال بوكا. البترى يقيني طور براعتبادر كے كرير استوا بھارے استواك مثل نبي ہے۔ بقولم تعالى لين كِمُثْلِم سَيْ ورا يركيركيسا بداس سے حث د كريد الشرتعال كوالركردي يا مديث مشريع ين آيا سه:

ينزل ربناتبارك وتعالى زول فراته بهادرب برشب كلليلة الى السماء الدنيا اسمان دنيا كاطرف

اب اس فکریں بڑیئے کہ نزول سے کیامرادہ اوریس طرح ہے۔ رمول الشمسل الشعليم وسلم كاس نزول كحفرد يفس ومقصود بكالوك ذوق وشوق وصنورقلب سے اس وقت ذکر وعبادت میں مشغول ہوں اس کا

ير كمنا بالبية ان نصول تحقيقات مين بدر كرحقيقت كابية قيامت مك بهي الله كاميدانين خاه مخواه ابنا وقت عزيزمنا تع كرناب.

نيست كس را از حقيقت آگي له

جملم می میرند بادست بنی

صفى گذشت ترجم : رمن فعرش يرقرار كيدا ١١من معفر بذا له يعي تفصيل دعوى كرنا میے کو ن شخص حقیقت خداوندی یہ آگاہ انہیں اس بارہ میں سب فالی القر ہو کرمرہے ہیں ر بهو البي معنى بين لامقصود الآاشد .

ابہم وہ مدیت نقل کرتے ہیں جن ہیں رہا کوشرک فرمایا گیا ہے۔
محود بن لبیدسے روایت ہے کہ نبی صلی الشرطیر وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
"بڑی فوفناک چیز جس سے تم پر اندلیشہ کرتا ہوں شرک اصغرہ وگوں نے عرض کیا
یار ہول اللہ اسٹرک اصغر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا رہا ۔ (روائیت کیا اس کو احد نے)
اور بجی بہت سی مدیشیں اس مطلب میں وارد ہیں . تغییر ظہری میں سورہ
کہف کے خم پر جمعے کا گئ ہیں وجہ اضفار یہاں نہیں کھی گئیں اس معن کے دہونے
سے اخلاص جاتا رہتا ہے جس پر کسی قدر صقوبت کا استحقاق ہوتا ہے کین خلود
نی النّار مذہ ہوگا ۔

وصرة الوجود الميسرے من قريد كے اصطلاح صوفه ميں اور بهي لا موجود الا اللہ حين كو وحدت الوجود كہنے ہيں . اس من كو قرآن و حدیث نابت كرنا ترا تكلف واله بن سے . بہی غذیت ہے كہ اس من كی اس طرح تقریر كی جائے كه قرآن و حدیث سے ملان نہ پڑے . آج كل اس كی شکل پڑر ہی ہے چ نكہ مسكلہ نا ذک ہے اور مدار جو بوت اس كا محف فروق اور كشف ہے اس لئے اولاً قراس تعبیر كے لئے كا فی عبارت ، ہی ملن و مثر ارہے اور جو بي قليل و كشير تعبير كي لئے كا فی عبارت ، ہی ملن و مثر ارہے اور جو بي قليل و كشير تعبير كي لئے كا فی عبارت ، ہی ملن و مثر ارہے اور جو بي قليل و كشير تعبير كي اس كے جو اس علاوہ ذوق و مناسبت كشفى كے علوم عقلير و نقله اور من تعبیر كی حاجت ہے . اس خلاوہ ذوق و مناسبت كشفى كے علوم عقلير و نقله اس ترخي ہوتا ہے كہ دان دان وحدة الوجود كی حالت و كيو كر سخت رئے ہوتا ہے كہ دان كو علم مذ ذوق محض زبانی طامات و سطي ات فرما و بينے سے كام مذبر پر واسبے كو علم مذذوق محض زبانی طامات و سطي ات فرما و بينے سے كام مذبر پر واسبے كو كان المنظهرى ١٢ ۔

23 Je (0 & JU-4

پوجو ج مگراس کوید دین ہے سیا لیکن اکثر لوگ نہیں جائے .

اور تمام قرآی مجیداس سے بھرا رہاہے اور ہی توحیدہے جس کے اتلات اور تھام قرآی مجیداس سے بھرا رہائے اور ہی توحیدہے میں ہمیشہ رہنا پڑتاہے ، یہ ہرگذمعات نہ ہوگا ۔

قال الشرتعالي:

ذٰلِكَ الدِّنِيُّ الْقَيْدُ وَلَكِنَّ

ٱكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ،

اِنَّ اللهُ كَلَا يَعْ فِ لُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دور مرائع فی کا شوت اس طرح پر ہے کہ رسول الشیطی الشیطی ولم نے ریا کو مشرک اصغرفز ما یا ہے اور ظاہر ہے کہ ریا اللہ معمود اللہ معمود من اللہ معمود ہوتا اللہ معمود ہوتا مشرک مشہرا تو تو حد جومقابل شرک معمود ہو تا شرک مقبود ہو عیرانشد بالمل مقصود ہو عیرانشد بالمل مقصود ہو عیرانشد بالمل مقصود

14

كان الحان كلمات سے و مجھے ابھے زبان سے نكال رہے ہيں. ايان ما يا رب كانداس كا يحد حيال ہے كد دوسر عوام بم كوفق مج كرمقلدانداس كانفر اعتقا دبلك دعوى كرف لليس مك ان كالوطاع وايان عقاده مى رخصت الوجائے گا. منازروزہ الگ چور بیٹیں کے کرجب ہم خدا ہو گئے تو مجر نازاورروزه سى كا. حاشاوكل وحدة الوجود كم مركزيين نبي حقيقت يب كه وه ايك حالت بحرس برگزرتى ب دى جا ناس داس كوقصد امنس كالنا چاہیے ن دوسرے کامجویں اسکتی ہے۔ اس مالت کے غلب میں یرکیفیت برجاتی ہے ه بس کدورجان فکارویم بیاری آن برچه بیامیشود از دردیداری ول سایا ہےجب سے قانکھوں ہیں میری میردیکھتا ہوں ادھر قبی آدہے مجى بيرمالت دائمي موتى ہے، مجى زائل موجاتى ہے۔ انشاراللد بشرط خيرت كى موقع براس مسلكى زياد محقيق كى مائة كى اس مقام برصر ففرخوا المذيون كرك بس كرتابوں كه فذاك واسط اپن مان يداور أمّت محديد بررم فرائي اوراس مسلم می فلوسے بھے بلکہ احتیاط بیسے کہ بعد کشف کے بھی اس کوظمی مستجهة كيونك كشف مين خصوصاً كشف الهيات مين بعض ا وقات لغرش موطاتى

الگ چینگ . ع کارکن کاربگذراز گفتار قدم باید اندرطریقت نه دم ه کمای که اصلے نداردد ہے ہے قدم نه میری زخم خورده جان میں اور بدیار انکھوں میں قوسایا ہولہ ہے تاکہ کچرورد کچے فحسوں ہوتا ہے دہ می مجھے سے جانتا ہوں ہے انشرکی راہ میں ہمت جاہیئے نه دیوی کیونکہ قدم انظامتے بغیر نرادعی کی ہے سود ہے ۔

بع الرام المعام المعالى المام المام

ا قسام تشرك التميم شرك كا دوس بين بشرك في العقيده اور شرك في العمل شرك في العمل شرك في العمل شرك في العقيدة والمستحق عبا وت سمجها جائة بين شرك بين شرك بين كانسبت

ر اِنَّ اللهُ كُلْ يَغُفِرُ اَن بِينَ اللهُ الل

شرک فی احمل بیہ کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا جا ہیے وہ غیراللہ کے ساتھ کرنا جا ہیے وہ غیراللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اس شرک میں اکم زعوام بالحقوص متورات کٹرت سے بہتلا ہیں مثلاً اللہ ثقالیٰ کے سواکسی کی قسم کھانا ،کسی کرمنت ما ننا،کسی چیز کو طبعًا مُوثر سمجھنا کسی کے گرد وسیرہ تعظیم کرنا، سوابیت اللہ کسی اور چیز کا طواف کرنا،کسی قبر پر تقریبًا کہ جوظ مھانا،کسی سے یہ کہنا کہ او برضرا نے کم 'اسی طرح کے مبزاروں افعال ہیں ہے کہ جوظ مھانا،کسی سے یہ کہنا کہ او برضرا نیچے تم 'اسی طرح کے مبزاروں افعال ہیں ہے اور انسان کہ دوں میں اس کی اور انسان دکریں۔ قال اللہ تقالیٰ ،

رَيَا اَيُّهُا الَّذِينَ أَمُنُوْلَ الْمِانِ والوابِحِادُ ابِيَ جَادُ الْمِ الْمِالُونَ وَوَرَحُ لَ قُوْلَا اَنْفُسَكُمُ وَالْمُلِينِكُمُ كُولُودَ الْمِنْ وَوَرَحُ لَلَهُ اللَّهِ عَلَمُ وَالْوَنِ كُو دُورُحُ لَ مَادِّلَا » مَادِّلَا » مَارِير اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

نَارًا ،) ورشتوں برمرد ماعوت کا حکم لگانا ہو تک فرشتوں کا مرد یا عرت ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں اس لئے ان مے مرد ہونے کا اعتقادر کھے مزعورت ہونے کا اس کو انشدتعالی کے علم کے توالے کرے ہی مطلب ہے اہل کلام کی اس عبارت کا ،

لایوصفون باد کورة ولا أنونة فاقه مر السل وكرت فاقه مر السل وكرت كا عدومعین مرکزنا بونكه بینم رون ك تعدادكس دلیل سے فابت نہیں اس لئے اعتقادیں كوئى عددمعین مذكرے . شاید كی بیش بروائے اس طرے كما بوں كى تعدادمعین مذكرے .

فائدہ : آخت کے دن پرایان لانے میں بیسب کھے داخل ہوگیا لیتین لاٹا تواب وعذاب قبريه إيان لانا حشرونشر كريقين لانا بل صراط بروحوم واثر وميزان اعال اورمام واقعات قيامت برئان الداب بين بيشمارنصوس وارديي. فقيتى تقديم فائده معلقه تقديراس بس بركة كلام نبس بوسكا كدبنده كو كسى قدرا فتيار صرورماصل مع. يني وجرب كدوه الني لعض ناسا نسة حركات برطبعًا واصطرارًا سخت نادم بوتاب كدول كوكس طرح سكون بني بوتا وشه والے کوکسی نے مذوبی ہوگا ہوگا کہ حرکت ارتعاشی پر اس کو ندامت ہولی ہواور منزرت كرتا ہو. اس سے بقينًا معادم ہوا كد وجود افتياد كا قربدي ہے مكراس كے ساتھ يہ عي ظاہرہ كراس كى صفت اختيار مخلوق ہے اور برمخلوق كاسلسلہ خالی مک بہنچاہے تومزوراس کا ختیارسی کے اختیار کے اتحت ہوگا . یہ مرتبہ به اختیاری کانکل بس بنده د اورامجورسے د اورامخارسے بی خلاصہ سے مشکر تقدم كا وراس قدر مجملين مين مذكوئي وقت ب نكوئي اشكال اوراسي قدر سمجنے کا ہم کو بھی ملم ہے۔ اس سے آگے نہادے محفے کے لائق عقان مم کوال كي مجف كاحكم بوا بلكرزياده تفتيش كرنے كى مما نعت بون كيونكه اس كے لئے تبحرعلوم عقليدو نقليه وكشف كى صرورت ب بلكداس كے بوتے بوئے مي حل

ہونے بیں تردد سامعلوم بوتاہے اور عوام کے بعض شہات کا جواب جواس مسئلہ سے تعلق ہیں رسالہ جزار الاجمال کے خائمتہ میں ذکر کئے گئے ہیں ان کا و کیھے لینا صفر وری سے

فصل اشیخین نے صرت انس رمنی الدورسے روایت کیا ہے کہ ارشا و نر ما یا رسول الدوسی الدوسی کی ہے کہ ارشا و نر ما یا رسول الدوسی الدوسی الدوسی ہیں کی میں کی میں وہ ایان کی صلاوت پائے ہے ، اللہ اور رسول اس کے نز دیک سب سے زیا دہ محبوب ہموں اور حس سے مجت کہ اللہ ہی کے واسطے کرے اور کوئی وجہ نہ ہمو۔ الدواوُدو تر مذی نے روایت کیا کہ اس کے واسطے محبت اور فیض رکھنا ایمان سے ہے .

الشراوررسول كرساعة سب زياده مجت ركف كاواقع بهونا

شایرسی کوتیجب ہوکہ اللہ ورسول کا سبسے زیا دہ جوب ہوناکیے مکن

ہے اور اگرمکن ہے قوشا پر د بنیا بحر ہیں دو جار ہی ایسے ہوں کے قرسا را جہا ن

ایمان سے بے نصیب ہی عظہ او اس کا ہوا ہے حققین نے فتالف طور پر دیا ہے مگر

امر کے نزدیک توادن درجہ کے سلمان کو بفضلہ تعالیٰ یہ دولت ماصل ہے اہتحان

اس کا بیہ ہے کہ بیش کے ساعتر سب سے زائد محبت رکھتا ہے جشل بیطا، بیوی اگر یہ لوگ اس خص کے رو ہر والت ورسول کی شان میں کوئ سخت گستانی کریں

قر ہر گزا اس شخص کے رو ہر والت ورسول کی شان میں کوئ سخت گستانی کریں

قر ہر گزا اس شخص کو تاب مذرہ ہے گی جو کچھ اس کے امکان مین گانتھام لینے میں کوئی بات لیا

ذرکھے گا ۔ اگر اللہ ورسول کے ساعتر اس ورجہ کی محبت نہیں بھی بیجوش کہاں سے

بیدا ہوا اور اس مجبوب کی محبت کیسے ضمل و مغلوب ہوگئی ۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ و

بیدا ہوا اور اس مجبوب کی محبت کیسے ضمل و مغلوب ہوگئی ۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ و

مقدس بین مدیث مترلیٹ کا ہے کہ اس کے درس کے وقت کیست آواز سے بولنا جاسے اور فرمایا :

وَقَرِكُ ورسول الشَّصلي الشَّعليدولم كي

بے تک النرتال اوراس کے فرشتے

ملاة تعيي بين يراك ايمان

والوصلاة بجيحوال يراورسل لمعمو

جو مجوم كودي رسول الترصلي الشد

عليه ولم ريعيمال اورهم البي قبول

كرواس كوادرس جرس روك

سلام پر صنا.

برلنا جائية اور فزمايا:

ٔ وَتُوْتِدُونَهُ ده و الم

رراتَّ اللهُ وَمَلْتِكُتُهُ بُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ لِيَّا أَيُّهُا الَّنِيْنَ أَمَنُوْ صَلَّوُ اعَلَيْهِ وَسُلِّمُ وُ الشَّلِيُمُ ا

والحراب - ١٥٩

ادر فرما يا الشرتعالى نے بر الرمَا أَاحِتُكُمُ التَّرْسُولُ فَخُدُونَةٌ وَمَا فَخُدُونَةٌ فَالْتُهُولُ ) فَهَاكُمُ عَنْهُ فَالْتُهُولُ )

( الحشر\_ ، ) دیں بس رُک ماؤتم. اس میں آپ کی اتباع کا حکم ہے اور فرما یا رسول انشر صلی انشر علیہ ولم نے

"بركز كالى د كرے كا كون شخص ميں سے اپنے ايمان كو يہاں تك كداس ك

نفسان ۋا بش مري كى كالى بومادى

(روایت کیااس کو اصفهانی نے ترغیب و ترمیب یو)

رسول كے ساتھ اس ورجه كى عجتت برسلمان كوميسترہے . المحد مشرعلى وْلْك ،

リーーロイソート アートランショーリ

رہا یہ کہ نا فرمانی کیوں ہوجاتی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یو فیت ہم دل کے اندر ہمی ہے۔ اس کا استحضارا ور اُنھار ہروقت انہیں ہے، کوئی محرک آپہنچتا ہے تو موئے سرسے ناخن یا تک اش کا فر کھیل جا تاہے بعد زوال محرک وہ پھراندر

کوا ترجاتی ہے۔

صرف الند کے واسطے حبت کا واقع ہونا الشرکے واسط حبت کرنا یہ

ہے کہ دنیا کی کو لُ فرض نہ ہوا ور اہل ذوق یوں کئے ہیں کہ قراب بھی فرض نہ ہو،

اس میں بھی تعجب نہ کیجے ، روز مرہ کے برنا ؤسے یہ بات مجہ میں اسکتی ہے ، آپ اپنے استا دیا پیرکے لئے کوئی بہت نفیس چیز تخف ہیں لے جائیے ، اس وقت نہ آپ کو دنیا مطلوب ہے نہ قواب کا خیال بکر محفن ان بزرگوں کا دل خوش کرنا مقعلی ہے ۔ میرے نزدیک قرعُتِ فی اللہ باین منی کھی بھی بنہیں بلکہ بحرث واقع ہے ۔ میرے نزدیک قرعُتِ فی اللہ باین منی کھی بھی بنہیں بلکہ بحرث واقع ہے ۔ میرے نزدیک قرعُتِ فی اللہ باین منی کھی بھی بہری بلکہ بحرث دافق ہو گئی ارسول اندصلی اللہ علیہ وسلم سے میت کرنے میں یہ امور میں داخل ہو گئی ارسول اندصلی اللہ علیہ وسلم سے میت کرنے میں یہ امور میں داخل ہو گئی ارسول اندصلی اللہ علیہ وسلم سے میت کرنے میں یہ امور میں داخل ہو گئی بیروں کرنا فرمایا ، اللہ دفائی نے بر

ردیاآیهٔ کاالَّذِیْنَ أَمَنُوْ الْکُ الْکُانُ والا! مت بلند کرو تَرُفَعُوْ آاَصُو اَتَکُوْ فَوْقَ اوارْیِ ابنی نبی السُّصل الله صَوْتِ النَّبِیِ وَلَاتَجُهُ رُوا علیه و مم کی آوار بر . کُوْ بِالْقُولِ ا) در الجوارت - ۲)

اس سی تعلیم عظیم کی ہے محققتین نے فرفایاکہ یہی ادب حفور کے کلام

دوسری قدم نفاق عمل لعنی احتقاد تو درست بے سلمان کا سامگر بعضافعال
الیے صادر ہوتے ہیں جیسے منافقین کے ہوتے تھے جیسے مدیب میں عبداللہ بن عمر وایت ہے کہ ارشاد فر ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعاتیں
عمر وشخص میں وہ جاروں ہوں وہ قر پورامنافق ہوگا اور جس میں ان میں
سے ایک خصلت ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کو ان صلت کو نہ چھوڑے گا .

(١) جيس كياس كيامات ركوال ماخ فيانت كرك.

رم) جب بات كرے جوٹ برے .

(٣) جي معايده کرے بدي کو کے.

رم) جب دور جھر کے ایاں بیخے گے۔ (ردایت کیااس کو بخاری اوسلم نے)
اس حدمیت میں نفاق سے مراد میں نفاق عمل ہے جیے کسی شربیت زادہ کو
جو دنا وی کے افعال افتیار کرنے چار کہہ ویتے ہیں بیٹی چار وں کا ساکا کرنے والا۔
دیا کے حثیال سے اعمال صالحہ کو ترک کرنا ادیا کہ آفات عظیم ہیں
اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام جا بیئے مگریہ می یا در کھنا چا بیئے کر شیطان کے
اعزا اور اعمال صالحہ کے ترک کرانے کا یہ می ایک طربیقہ ہے کہ و توسہ ڈوالٹ ہے
کہ اس عمل کومت کرویے ریا جو جائے گی اس صورت میں اس کا جواب دینا چاہئے
کہ ریاس وقت ہوسکتی ہے جب ہما را قصد ہی ہو کہ خلوق کو دکھا ویں اور وہ
خوش ہوں اور ہم کو اس فیال سے حظ ہو اور جس صالت میں کہ ہم اس کو بڑا ہم کے
دین اور وہ خرتا چاہتے ہیں خواہ وفتے ہویا نہ ہو تو یہ ریا کہ دھرسے ہے۔

پر اواس کودا نتوں سے اور بچونئ بات سے کمیونکہ ہرنئ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گرا ہی ہے۔ (روایت کیااس کو تربذی نے) افرایا رسول انٹرصلی انٹرعلیہ و کم نے تین چیزیں ہیں کرسلان کادل ان کے قبول کرنے میں بس و بیش نہیں کرتا ،

(۱)عل کا خانس کرنا وم احکام کوالاعت کرنا وس اجماعت سے سگارسنا. (دوایت کیاس کوا حدنے)

اورا خلاص مین داخل بوگیا، ترک کرناریا و نفاق کا.

ابن ماجہ نے شرادین اوس سے روایت کیا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ شرکی صلی اللہ علیہ وہ شرکی ملی اللہ علیہ وہ شرکی کے گھر کوجس چیز کا اپنی اُسّت پر بڑا اندلیشہ ہے دہ شرکی کھرانا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تا در کھو میں یہ ہیں گہتا کہ دہ آفتا ہی پرستش کی کے یا جاند کی یا بُست کی لیکن وہ غیراللہ کے داسطے کچے عمل کیا کمیں گے اور پر شیرہ خواہش نفسانی کے لئے اور اس آیت میں شرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے خواہش نفسانی کے لئے اور اس آیت میں شرک کی تفسیر ریا کے ساتھ کی گئی ہے (لا یُنف ولی بعب اور قررت ہاکہ اُحداً) .

ف در ریا کا شرک بونا نصل ترحید میں تدربیان بوچکاہے وہاں و کھر لینا چاہیے اور نفاق کہتے ہیں کفردل میں رکھ کر اسلام کے ظاہر کرنے کو۔ اقسام نفاق انفاق کی دوتسیں ہیں ایک نفاق اختفادی تنسیر مذکور اسی نفاق کی تمی اور اسی نفاق کے بارے میں یہ دعید آئی ہے۔

اِتَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِ الدَّدُكِ بِيثَكُ مَنَافِنْ لُوگُ بِنِجِ كَ درج مِن الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ (السَاءهم) بول گے جہتّم کے .

له لعی جن چر کا شوت دلائل شرعبے سے نہ بعدوہ بدعت ہے۔

توصرور ہونا چلمیے الیبی تورجب وعدہ خدا و مذی صنرور قبول ہوتی ہے. خ<mark>وف ا</mark> اصفہانی نے ترعیب میں متفاؤ سے روایت کیا ہے کہ ایمان والے کادل بے خوف نہیں ہوتا اور اس کے خوف کوکسی طرح سکون نہیں ہوتا.

خوف پریدا کرنے کا طریق الریت فوٹ پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہرو قت یہ خیال رکھے کہ انتد تعالیٰ میرے تمام اقوال واحوال ظاہری ویا لمنی پر ہروقت مطلع ہیں اور مجیسے بازیرس کریں گئے.

رسول الشرصلى الشرعليه وعلى آلم واصحابه وسلم نے ارشا دفر ما يا يہ ہے كه بنده كى فضيلت اليان سے يہ ہے كريقين ركھے كه الشرتعال اس كے سابق ہيں وہ جہاں كہيں مجى ہو . ( روايت كيا اس كربيجتى نے شعب الايمان كے با ب خوت ہيں اور طبرانی نے اوسط میں )

الله تقال كارك وي

( اِنَّهُ لَا يَا يُنَّسُ مِنَ كُنِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اس سے معلوم ہواکہ امیدر کھنا جزیان ہے، فرما یا رسول انشر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک گمان رکھنا اللہ تھالی کے ساتھ حرن عیادت سے ہے .

رددایت کیاس کوابدداؤداور ترمذی نے) الترتعالے سے نیک گان رکھنے کاعمدہ طریعتہ

یادر کھنا میاہیے کہ اللہ تقالی سے نیک گمان اور امیدر کھنے کاعمدہ طرافیہ یہ ہے کہ اس کی اچری اطاعت کی گوششش کرسے پیطبی بات ہے کہ جس کی طاعت بواب دے کراعمال صالح میں شغول ہو دساوس و خطرات کی کچیر پرواہ نہ کرہے۔ دوچار مرتبہ کسی قدر وسوسہ آئے گا بچرشیطان جھک مارکر خود فع ہوجائے گا۔ مصرت ہیرومرشد قبلہ وکعبہ عقیدت مندان مولانا الحاج الحافظ محمد امادا مشردامت برکا تہم کا رشاد ہے کہ:

" رہا ہمیندریا نہیں رہتی اول رہا ہوتی ہے پھرریا سے عادت ہوجاتی ہے اور افلاص "

مقصدیے کے جوریا بلاقصد ہواس کی پرواہ مذکرے اوراس کی برجے سے علی کو ترک مذکرے .

وجرے على كو ترك مذكرے. قور بع إفرا يا الله تعالى ف وَتُوبُوْ آلِى الله جَيْعًا اَيْهَا الْمُومِنُونَ تَعَكَّمُ تُفْلِحُونَ . يعنى رجع كروالله كا طرف سيك سب اے ايمان والوا تاكم تم فلاح با دُ-اور بہت مدشي اس باب ميں وارد ہيں.

طرائی توبم الدی پری حقیقت ایک بزرگ نے نہایت مخضرالفاظ بیں بیان گ ہے ۔ هوتحرق الحشاعلی الخطاریین دل بیں سوزکش پیا برماناگناہ پر .

١- تاشر - توس

کی جاتی ہے اس سے سب طرح کی امیدیں رہتی ہیں اور نا فرمانی سے صرور دل کو وصفت امید رکھنے کے یہ وصفت امیدی سی ہوجاتی ہے اور توب کرنے کے وقت امیدر کھنے کے یہ معنی ہیں کراس کی وسعت رحمت پر نظر کر کے یقین کرے کہ میرا عذر صروقبول ہوئے گا ، مقصود شارع علیہ لسلام کا امر رجا وسے بھی دوام معلوم ہوئے ہیں . ایک اصلاح عمل دو سرے توبہ ،

آج کل اکٹرلوگ گناہ میں انہاک اور توب میں تا خیر کرنے کے وقت بہانہ حسن کمن وامید نیک کالایا کرنے گئاہ میں انہاک اور توب میں تا خیر کرنے کے وقت بہانہ مسئل وامید نیک کالایا کرنے ہیں ، ان وگوں نے مقصود شارع علیا لسلام بائل مسئل کرد یا ، الشد تعالیٰ فہمسلیم عطا فرما دیں جکہ رحمتِ اللہدی وسعت دریا فت کرکے توزیا دہ نشرا نا چاہیے کہ الشد اکبرے

تصدق اپنے فداکے جاؤں بہ پیار آتا ہے مجرکوانٹ ادھرسے ایسے گٹ ایبیم ادھرسے وہ دم بدم بنایت جب بینترم غالب ہوگ ہرگز نافرانی نہیں ہوسکتی. حیام فرایا رسول الشرصلی الشدعلیہ وسلم نے حیا ایک شاخ ہے ایان کی.

ردوایت کیااس کوبخاری وسلم نے) قداسے تشرمانے کا طریقت حیا عجب چیزہے . اگر منلوق سے حیا ہوگ ہیں حرکت کوئٹ نہ ہوگی جس کو منلوق لیسند مذکر تی ہوا در اگرخا نق سے حیا ہوگ تو ان افعال سے بچے گاجو خالق کے نزدیک ناپسند ہیں . منلوق سے قرحیاء کرنا ایک

طبعی امریبی البتہ خالق سے حیا ، کرنے کا طریقہ معلوم کرنا صروری ہے بسوطر نقیہ اس کا میر ہے کہ کوئی وقت تنہائ کا مقرر کرکے بیط کراپنی نافر مانیاں اور اللہ تعالیٰ کا مقرر کرکے بیط کراپنی نافر مانیاں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یا دکیا کرئے۔ چندر وزمیں کی فیست حیا ، کی قلب میں خود مخود پیلا بروجائے گا .

مُتُكُرِ اِسْكُرُ ووَسِي بِينَ شَكُرُ مِنَا خَالِ كَا جُونَعِهِ عَنِينَ ہِدِ فَرَا بِاللَّهِ تَعَالَئَ لَا جُونع مَقَيْقَ ہِدِ فَرَا بِاللَّهِ تَعَالَئَ لَا جُونع مَقَيْقَ ہِدِ فَرَا بِاللَّهُ تَعَالَمُ لَكُو اور مِيرى نَاسْكُرى (وَ اَسْكُرى اور مِيرى نَاسْكُرى (وَ اَسْكُرى وَ اُور مِيرى نَاسْكُرى (وَ اَسْقَرَةُ - ١٥٣) مَتْ كُرو وَ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

دوسری قسم شکر کرنا مخلوق کا جو دا سطهٔ نعمت ہے . فرطایا رسول اللہ لی اللہ علیہ رسلم نے .

صلی الشرعلیہ وسلم نے۔ من لے دیشکر النّاس جس نے آدمیوں کی ناشکری کی اس لے دیشکر اللّه ۔ نے اللّٰہ تقالٰ کاشکر ادا نہیں کیا .

اورا بودا دُرنے مدیث روایت کی ہے کہ حبی تخص کو کوئی بھیز ملی اگر اس کو بیسر ہو تب تو اس کے عومی دے اور اگر اس کو بیسر نہ ہو تو دینے دلے کی ثنا داورصفت ہی کردے ۔ بیس جس نے ثنا دوصفت کردی اس نے شکر اداکیا اور حب نے اس کو بیشیدہ رکھا اس نے ناشکری کی .
شکر کی تقیقت نعمت کی قدر ہوگی تومنع کی جی ضرور قدر ہوگی اور حب کے قدر دان کر ناجب نعمت کی قدر ہوگی تومنع کی جی ضرور قدر ہوگی اور حب کے ذریعہ سے دو نعمت کہ بہنچی ہے اس کی بھی قدر ہوگی اسی طرح سے خالت اور خلوق دو نوں کا اور حب کے دو نوں کا مشکر ادا ہوجائے گا .

(4) جوبات مجرس دائد اپناتصور مج.

(4) اس کے روبروکسی اور کا قول می لف ذکر در کرے.

(م) الگرکون استاد کو برُ ایک حتی الوسع اس کا دفعیر کسے درمز ویل سے المطرکول ابو .

(9) جب ملق کے قریب پہنچے سب مامنرین کوسلام کرے بھرات دکو بالحضوں سلام ذکر اسلام در اسلام ذکر اسلام در اسلام د

(۱۰) استاد کے روبرو رہینے ہر بہت باتیں کرے ادھرادھر ہد دیکھے نہ کسی اور کی طرف متوجہ رہے .

دان استادی بخلقی کاسمارکرے.

راد) اس کی تندخون سے اس کے باس مانانہ چوڑے نداس کے کمال سے بداعتقاد ہو بلکہ اس کے اقرال اور افعال کی تا ویل کرہے .

ر۱۳) جب استاد کام میں لگا ہویا طول و شموم ہویا مجنو کا پیاسا ہویا او تھے رہ ہویا اور کوئی عذر ہوجیں سے تعلیم شاق ہویا حضور قلب سے نہ ہمدالیسے وقت مذیشہ سے۔

دلها) عالت بعدوعنيت يس عي اس كم حوق كا حيال ركع.

(۱۵) کا ایک افخه تخالف بخطوک بت سے اس کا دل خش کرتا رہے اور بہت سے بیں گرد بین آدی کے لئے اسی قدر سکھنا کا فی ہے ۔ وہ

اسى سے باقى حقوق كو عى تي سكا ہے.

حقوق ہے جس قدر عقرت استاد کے تھے ہیں یہ بیرے بھی

اب مجھوکہ دل میں حیس کی قدیرہ تی ہے اس کی تعظیم و حمیت بھی کرتا ہے اس کی بات ملنے کو بھی بالاصنطرار دل جا ہنا ہے سو کمال شکرخالت کا ہمی ہوگا کہ دل بیں ان کی تعظیم ہموا ور زبان پر ثنا کہ صفت مجوارے سے اسکام کی حتی الام کان بیری تعمیل یہی راز ہے معہوم شکر کے عام ہونے میں کہ قلب ولسان اور جوارے تبینوں اس کے محل ورو د ہیں .

دوسری بات صنروری مجھنے کے قابل یہ ہے کہ جب و اسطر نعمت کی شکر گذاری بھی صنروری عظہری بہاں سے استا دو بیر وغیر بہما کا بق بھی تکل آیا کہ یہ لوگ نعمت کہ یہ لوگ نعمت کہ یہ لوگ نعمت کہ یہ لوگ نعمت کا بھی متن کا بھی متن کا بھی متن ہوگا ۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ استا د و پیر کا بی کا متن کرنا بڑا ہے ، افسوس اس زمانے میں بید دونوں علاقے ایسے کمزور ہوگئے ہیں کہ کو اُن ان کی وقعت ہی نہیں رہی .

اب، م بہت اختصار کے ساتھ دولؤں کے حقق میرا میرا الکھ دیتے ہیں آگے قونی اللہ کی طرف سے ۔ آگے قونی اللہ کی المرف سے ہے ۔

حقوق استاد

را) اس کے پاس مسواک کر کے صاف کیڑے اپن کرمائے.

(٢) اوب کے ساتھ بیش آئے۔

رسى نگاه حرمت وتعظیم سے اس پنظرکرے.

رم) بوبتلادے اس کونوب توج سے سے.

(۵) اس کوخوب یادر کھے.

100

(۱۱) اس کے روبروکسی سے بات ندکرے بلکسی کی طرف متوج مجی مذہو ۔ (۱۲) جس مگرمرشد بیٹے ہواس طرف بئیرنہ مچیلائے اگر چرسامنے مذہو۔ (۱۳) اوراس کی طرف محتو کے بھی کہیں ،

رم ا) جو کچوم شرکے باکرے اس پر اعتراص نه کورے کیونکه جو کچو وہ کرتاہے باکہتا ہے ، الہام سے کرتا اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آوے توحصرت موسی اور صنرت تضرعلیہ جا السلام کا قصتہ یا دکرہے .

(١٥) الميمرشد عادمت كافوابش ذكرك.

ر۱۷) اگرکوئی شبه دل میں گزرے توفور اعرض کرمے اور اگر وہ شبه حل دم و تواہینے فہم کا نقصان تھے اور اگر مرشداس کا کچھ جواب نہ دے توجان کے کہ میں اس کے جواب کے لائق نہ تھا .

(۱۷) اورا میں جو چھے دہ مرشد سے وحن کرے اور اگراس کی تعبیر دہن میں اوے تواسے جی عرض کردے.

(١١) بي مرورت اور بي اون مرشد سعاليده دامو.

(۱۹) مرشدگی آواز پر اپنی آواز بلندن کرے اور باً واز بلنداس سے بات مرک اور بقدر مِنرورت مختصر کلام کرے اور بنہا بت توج سے جماب کا منتظر رہے .

(۲۰) اورمر شد کے کلام کورڈ نہ کرے اگر چی مرید ہی کی جانب ہو بلکہ یہ اعتقاد کرے کوشیخ کی خطامیرے صواب سے بہتر ہے۔

(۱۲) جو کچھاس کا مال ہو عبلا ہو یا براائی مرشد سے وف کرے کیو کھرشد

حوق این اور کھرزائد حوق این دہ تھ گئے این .

(۱) یا عقاد کرے کرمیرامطلب اسی مرشدسے ماصل ہوگا اور اگردومری طرف قریم کرنے گا قوم شد کے فیض درکات سے محروم رہے گا.

(۷) برطرع مرشد کاطبع بو اورجان و مال سے اس کی مندمت کرے کیو مک بینجر میں دے کے بند رہ جاں میں میں کا کہ اور

جتبركي كجرائبي موتا اورمجت كى بجان يى ب

رس) مرشد جو کچر کہ اس کو فوراً بجالائے اور بعیراً مارت اس کے فعل کی اقتدار رد کرے کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے مال اور مقام کے مناہب ایک کام کر تاہے کہ مربد کو اس کو کرنا زہر قاتل ہے.

رم) جوور دو وظیفرس تعلیم کرے اس کو بیسے اور تمام وظیفے چھو ار در اس فیان چھو اور تمام وظیفے چھو اور در اس فیان فروٹ سے بالے صنا شروع کیا ہو باکسی دور سے نے بتایا ہو.

(۵) مرشد کی موجودگی میں ہمدش اسی کی طرف متوجہ رہنا جیسے. یہاں کک کہ سوائے دیاہے۔ سوائے وض وسنت کے مناز نفل اور کو ان وظیفہ بغیراسک اجازے نہ پاہے۔

(۱) حق الاسكان اليي جگه كھوان ہوكداس كاسايم رشدكے ساير برياس كے كرائے بريڑے.

دع) اس کیمنی پیزدرگے.

دم) اس کی طہارت اور وصنو کی جگہ طہارت یا وصنو نے کرے.

(4) مرشد کے برتوں کو استال یں نہ لادے۔

(۱۰) اس كے سامنے در كھانا كھائے نہ پائى پينے اور نہ و صنوكرے لال اجازت كے بعد معنا تقریبين .

برج فرما يدهين امر باشى طولمائ ديده كن ازخاك بأثى أَيْ يُلُولِي الْمُعْنَ وْكُوشْ بِكُسُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ وَبَكُونَا مُوسَى بِاشْ تنابيه ارمگريسي آداب بذكوره يخ كامل كے بي اس كے جندعلامات بال ترات بي س مال وهوك سے كارہے.

(۱) خواص لعنی علم روفقرار کے نزدیک اس کی قبولیت زیادہ ہولیت وام کے.

(٢) اس ک صحبت میں ہے الر موک توجہ الی الشرمیں زیاد تی اور خیالات و شوى سى كى حلوم بحو تى ہے.

رس) اس کاکام درگان بیشین کے کلام کے مشابہ ہو۔

رم) کسی کامل کی مانب سے اجازت یافتہ ہو۔

(۵) متعی ہو بعنی دلائل مشرع صحیح مر بحر کے خلاف کسی فعل پر اصرار نہ ہو اورا حیانًا نفزش بهومیانا منانی کمال نہیں اور اگرین مرکون قول یا مغل مخالت سرود ہوتا ہواس کی قرجہدوتا ویل موافق قوا عد الشرعير كي الاء

اگران اوصاف كا جامع كوئى تخص مل جائے تو اس كوعنيمت مجھے اور دل سے اس کا غلام بن مائے ورنداس سے علیحد کی اختیار کرے خصوصًا قرآن ومدیث کے فلان کرنوالے سے برگزی است و مخالطت مذکرے کم صحبت اس ک

برہم کن دین وایمان ہے۔

قال العارف الروى :

لمبية قلى ب الملاع ك بعداس كى إصلاح كرے گا. مرشد ك كشف ير اعتما وكرك سكوت ذكرس.

و۲۲) اس کے پاس بیٹے کروظیف میں شغول د ہو . اگر کھے پڑھنا صرودی ہوتو اس کی نظر سے لوشدہ بھی کر لڑھے۔

(٢٣) بو كيرفيف باطني السيني السيمرة كالمفيل سمح. اكرج نواب بسي يا مراقبس دیکے کہ دوسرے بزرگ سے بینجا ہے شب عی بی جانے کہ مرشد كاكو في لطيفراس يزرك كي صورت بين كابر بهواسي.

ركذا في ارشاد ررحان قال العارف الروي "

بحرب کزیدی بیرس کیمشو بیمی دید کم خضررو

صبران در کا تھزاے بے نفاق انگوی خصر رو بدا فراق

فال العطار

گرہوائے ایں سفرواری ولا دان رہر بگردیس سا تابالي تخعرفان راكلب درارادت باش صادق اعتريد برحدداری کن نظار راه او واس رہم الی رام و دہمرے تو دجہ عال زاں تعب كردوى صدسال درراه طلب عربكنت ونشاكا كامعشق بے رفع بر کہشدور را وعشق تا براه فقر گردی می شناس برفودا ماكم طاق شاكس

الے جب آونے کسی بزدگ کو جن لیا تواس کے سپر د ہومیا جوئی علیہ لسل کی طرح خضر علیالسل كمات بوط العناق سه دور سي والنفز على السل كالم يصيركم تاكنفريدك

اس بروسة نبايدداددست كرول اين ست لعنت برولي ه العلما الميس أدم و تعسف كارشيطان ي كندنامش ولي قال العارف الشيرازي

مخست وظلت بيراي طرتي اين است كوازم صاحب ناجنس احرازكند

ف: اسى طرح شكرى واخل بيمام الرحقوق كحقوق اداكرنا. باب، مان، اولاد، چيا، مامول،ميال، يى بى، پروسى، عام مسلمان، عام نبى آدم، بهائم. اس مضمون بركتب مقيقة الاسلام تصنيف قامني ثنار الشصاحب كافي وافي ب.

وف الزماما الشرتعالية ال

ا ايكان والوا يوراكرو - Lusur

پوراگروالشكاعدجي

يَّاأُيَّهُا الَّانِيْنَ الْمُثُوِّا أَفُفُوا بالعُقُودِ -

اور فرما ما الله تعالى في . وأوفق إيعه بدالله إذا عُاهُانْتُمْ -

عبر کرو. پوراکرویدکو بے شک مید لاها وَاوْنُو الْمَالِعَهُ دِانَ الْعَمْدُ

یعیٰ قیامت بیں سوال ہو گاکہ اوراکیا مائے یا نہیں اور اوپر مدمیت میں گزر چکاے کیدوران کرنا علامت نفاق کے۔

که بہت سے شیطانوں کا چمرہ آدی جیسا ہے لیں اعتبر اعتری مذوینا جا ہے شیطان جیسا کام کرتا ہے ادراس کانام دل ہے اگرید ول ہے قدایسے دل پر لعنت ہے ۔ کے بہل نصیحت اس داہ کے بزرگ کی بہنے کونا جنس شخص سے دور ہو .

تاسف افسس ہمارے زمانے میں عبد بوراکرنے کا بہت ہی کم لوگوں کو خیال ہے وعدہ کرے دوسرے کو امید ولاکر آخریں نا امید کردیتے ہیں اس کا بہت خیال علیہ فوبسوح مجركرو عده كرنا جلهية عيرس طرح مكن بوايفاء كرنا جاسية البد خلاب شرع او تو اوراكر نا درست نهير.

صير المديث بين بي كرصر نصف ايمان سي. روايت كياس كوبيهمي في ابن سود سے اور فروایا اللہ تعالی نے .

اتَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنِ ، بيتُكُ اللَّهِ تَعَالُ صَابِرِينَ كَمُ سَاعَةً ہِم. أواصع فرمايا رسول الشرصلي الشرعليه ولم في حريض في تواصع كى التذك واسط بلدم تبرفر ما ما اس كوالترتعال نے لیس وہ تخص اپنے ول میں چو اسے اور لوگوں كي أنكمون من براب اوروتخص تكبركرتاب الله تعالى اس كوب قدر كروية بين يس وه لوگون كي أنتهون من جيوال احداد اين ول يس برا. يهان كدوهم لوگوں کے نزدیک گئے سورسے بھی زیادہ ولیل وخوار ہومایا ہے . روایت کیا اس كوبهيقى في شعب الايمان مين .

اور این مسعودسے روایت ہے کوفر مایا رسول الشاصلی الشاعلیہ وسلم نے نهبي داخل بو كادوزخ مين كون السائخص حب مين رائي برابريجي ايمان بهو. اور مہیں داخل ہو گاہتے میں کوئی الساشخص ول کے دل میں را ل براہ عی تکبر ہو۔ اورایک روایت یں ہے کہ جس کے ول میں ذرّہ برابر عجر بعد.

ايك تخف في عرمن كياكرا دي كاجي جامتاب كراس كاكيرا اهيا بواس كاجوتا اچا دلین کیایہ سب کھ مگترہے) آپ نے فرمایا اللہ تعالی خود جیل ہیں جمال کولیند

كرتے ہيں تكبر توب ہے كرى كارُ وكرنا اورلوكوں كو تقير تھے بنا. اليمن خوش طبعي تكبر بنیں سے ) روایت کیا اس کوسلم نے .

ف در اور تواقع میں اپنے سے براے کی ترقیر کرنا بھی داخل ہے۔ احداثے وایت كباب كرفرها بإرسول الشرصلى المتدعلية وللم فيميرى امت يس واعل بنبار يوخص ہارے بڑے ک تعظیم ذکرے اور ہمارے چوٹے پر رجم ذکرے .

رهمت ومتققت ابدبريه من الشرتمال عندس روايت بحكرسنايس نے رسول الله صلى الله عليه ولم سے فرماتے تے۔ نہيں دور ك ماتى مبر بانى كى صفت کسی کے ول سے مگر شقی سے روایت کیا اس کواحدا ور تر مذی نے.

عدانتدين عمروس روايت ب كفرها بإرسول الشرصل الشرعليه وسلم في رهم كرنے والوں ير دعمان رمم فرماتے بيں تم زيين والوں پررم كروتم برآسان والارهم كرے كا. رروايت كياس كوالوواؤونے)

اورنعان بن بشيرسے روايت ہے كه فرمايا رسول الله صلى الله عليه وكم نے سلما نوں کو ایک ووسرے کی بمدروی اور میت اور عطوفت میں اس طرح یا و صے بدن میں عصنوا اگر و کھتا ہے قرتمام بدن برخوا ہی اور بخار میں مبتلا ہو جانا

ہے۔ (روایت کیاس کو بخاری وسلم نے۔) رصنا یا لقضا سے فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے آدمی کی سعادت میں سے بع خير ما مكنا الله متعالى سے اور راضى موتا اس برجو الله متعالى في محمنازل فرمايا. اورآدی کی شقاوت میں سے سے ترک کرنا خیرما نگنے کوا ورناخوش ہونا اللہ کے عکم ہے۔ (روایت کیا اس کو تر مذی نے .)

ف: رمنا بالقضار كے لئے م ورى انہيں ہے كه ول يس مى رفح نرائے بائے ریخ توامرطیسی ہے. بہس طرح اختیار میں ہوسکتا ہے مبکہ مطلب ہے ہے کہ دل اس کو يسندكرك جيب ونبل والاخوشى سيجراح كونشتر مارني كى اما زت ويتاب مكروكمه صرور برتاب إن برجر غليه مال كے بعض اوقات الم محسوس نبيب بوتا بكر بعض ادقات سرور وفرح ہوتاہے۔ بیمالت اکثر متوسطین اہلِ سلوک کو بیش آتی ہے اور ابل کمال و تمکین کورنج وغم سب کچه بوتا ہے . پیم بھی نه کوئی کلم شکایت کا مُن سے نکا نتے ہیں مذکوئی فعل خلاب مرضی ما کم حقیقی کے کرتے ہیں یر زیادہ کمال ک بات ہے باوجود رکنے کے اپنے کومنبط کرتے ہیں اورجب رکنے ہی نہومنبط كرناكيامشكل ہے اورصبر كاتوبدون رنج كے وجود ہى ممال ہے جوزت ليعقوب على نبينا وعليهم السالم كے مقام صبرور منا ميں كس كوكلام بوسكتا ہے ۔ حضرت يوسف على السلام ك فراق مي جريج ان كامال بوكيا عناسب جانت بي جب ان كے بيوں نے مجایا تو آتے جواب میں ارتفاد فرماتے ہیں.

إِنَّمَا أَنْ كُو اجْرَى وَحُدُ إِنَّ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِرَاتِنَا لَى اور خَج إلى اللهِ وَأَعُلُمُ كَاللَّهِ وَأَعُلُمُ اللَّهِ وَأَعُلُمُ تَا يُونَ اور مِن ا مِنَ اللَّهِ مَالاَتَعُ أَمُونَ . اللَّهُ كَا طُون عده ما تين ما تامول

(يوسف- ٢٨) كم بني جانة.

بهارے حضور مر اوصلی الله علیه وسلم کے صاحبرا دہ حضرت ابراہیم نے جب وفات يائى وخصنور دونے لكے عبدالر من بن عوف نے تعبيًا عرض كيك مارسول الله رصلی الشرعلیہ ولم ) آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرامان اے ابن عوف إي تورهت ب

پھرآئ دوبارہ روئے اور فرمایا ہے شک آنکو آنسو بہاتی ہے اور ول ممگین ہوتا ہے اور زبان سے ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا مالک راحنی ہو اور بے شک ہم تہماری جدائی میں اے ابراہیم مغموم ہیں .(روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

اور فرمایا رسول الشرصلی الشدعلیه ولم نے کرصبر توجب ہی ہےجب تا رہ صدر

برا دروایت کیااس کو بخاری وسلم نے ۔)

ان صدیثوں کے سننے کے بعد ہمارادعوی مذکور میں اب کچھ شک باقی شرط ہوگا۔ تو کل اشرط یا الله تعالیے نے.

تصنرت ابن عبر سے روایت ہے کو فرما یا رسول الشرسل الشاعلیہ ولم نے داخل ہوں کے بہشت میں میری اُمّت سے سنتر ہزار آدی بدون حساب کے. یہ وہ لوگ ہیں جو جماط بجو مک نہیں کرتے اور بیشگونی نہیں لیتے اور اپنے پاروگا پر مجروسر کرتے ہیں. (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

مرادیہ کہ جو جھا ڈیچونک منوع ہے وہ نہیں کرتے اور بعض نے کہا ہے افضل یہی ہے کہ جو جھا ڈیچونک باکس نہ کرے اور پیٹ گونی یہ کہ مثلاً چھنکنے کو پاکسی جا اور پیٹ گونی یہ کہ مثلاً چھنکنے کو پاکسی جا اور کے سامنے نکل جانے کو منحوں تھجے کہ وسوسہ میں بہتلا ہوجا ویں ۔ مؤثر حقیقی اللہ سبحانۂ و تعالیٰ بیں ۔ اس قدر وسوسہ نہ کرنا چاہیے۔ البتہ نیک فال لینا اگرچہ وہاں جی حقیقاً کوئی تا تثیر نہیں مگر ہے تکہ اس میں رحمت خدا و ندی سے امید ہوجا تی ہے لیے بالحصوں جھوٹا فال گنڈ ایا ٹوئکہ ما دوسمر بندم ۱۲ .

متحسن بخلاف برفال کے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مالیسی ہوت ہے۔ حقيقت توكل ورفع علطي أنع كل وكل كيفي يشهور بي كرتام اساب فيوركر بیط مائے میعنی بائل غلط ہیں تمام قرآن وصدیث اثبات تدبیرواسباب سے برہے بكرتركل بايمعنى تركبي بورى نهي سكنا جااكر بلاتد بركي كفان بين كوس بحى كياتو كيا كانے مي لقم عي مندين نر ركوك اس كوچياؤ كے عي بنين اس كونگاد كے عي بنين بجریاس می تواساب و تدابیر بین غذا بسخے کے بھر و کل کہاں رہا۔ اس سے تو لازم آ آ ہے کہ آج تک کوئی بنی ول متو کل ہوا ہی انہیں چراس کا کون قائل ہوسکتا ہے بلك تركل ك حقيقت وه ب ج توكيل كى ب يين مقدمه مين سي كووكيل بناتے ہيں تو كيا صاحب مقدم بيروى بجوارد يتاب مكر با وجود اس كم مقدم ك كاميا إلى التيجم وكيل كى ليا قت وشن تقرير وسعى كالمجتاب اس كواين است تدابيركى طرف نسبت بهي كريًا . بالكل يبي حال وكل كالمجناج اسي كراساب و تدابير بشرطيك فلاف شرع بذبون سب مجد كران كوموُ رُن مج بياعقا در كم كركام جب بن كالشافعة كيهم ونضل سے بنے كا ور واقع مي اگر ديكھا جائے تو تدبير كا مؤرّ ہونا محص فدا بی کففل سے بندہ کو اس میں ذرہ برابر می تو دخل نہیں مثلاً زین میں جے دال دیایہ تواس کی تدبیر می اب وقت پر بارٹس ہونا، اس کا زین سے اجرنا، پکنا، آفات سادی سے مفوظ رمایداس کے اختیار میں کب ہے اس لئے واجب ہے کہ کامیا ہی کو خروفعنل ضاوندی کا مجے ایس یہ توکل ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا ہو گا اکثر مسلمان اس نعمتِ توکل سے مشرت ہیں البتر لیف بعض کوکسی قدر خیالات کے اصلاح کی مغرورت ہے اور جو کچے مقدمہ رزق وغیروہیں

مرک کرنا عجب کا طبران نے عدیت نقل کی ہے کہ بین چیزیں بلاک کرنے وال ہیں۔
ایک ترص حب کی اطلاعت کرنے گئے اورخواہش گفشانی جس کی ہیروی کی جا وے اورخوو

بینی اورخو دلیدی اور یہ مجی خولیدی میں واخل ہے کہ اپنے مذسے اپنی تعربیت

کرے اپنی برزرگی و کمالات بیان کرے۔ فرایا الشد تعالی نے: فلا تذرکی وا انفشک کُولائین فرق ورمیال ورمیال مربا و منکی سے اور کمتری بران نصل تواسن میں بیان کگی کہ ہے جا منا چاہئے کہ یہ تین چیزی بین بہتر کی ہے۔ اور کمتری بران نصل تواسن میں فرق معلوم ہنسی ہوتا مگر یہ سب مدا مدا ہیں ، طلاحد فرق کا یہ ہے کہ ریا تو ہمیشہ عباوت وامور دمین ہی میں تو آدمی دوسرے کو تقریر کے کہ امور و بینے و دنیویہ و دون میں ہوتا ہے جر سکتریں می تو آدمی دوسرے کو تقریر کھی اے کہ وہ اپنے کو ایچا ہوتا ہے جر سکتر میں تو آدمی دوسرے کو تقریر کھی اے کہ وہ اپنے کو ایچا ہوتا ہے کہ دو اسے کو تقریر میں کو تقریر کے کہ اس مور و بینے کہ وہ اپنے کو ایچا ہوتا ہے کہ دو اس کے کہ وہ اپنے کو ایچا ہوتا ہے کہ دو اس کے کہ وہ اپنے کو ایچا ہوتا ہے کہ دو دوسرے کو تقریر میں سمجھا ہے بی کو دوسرے کو تقریر میں کو تقریر میں کو تقریر میں کو تقریر میں کہتا ہے جو تو تکرین میں کو تقریر کو تقریر میں کو تقریر میں کو تقریر کو تقریر

رفع انشکال متعلق عجنب اس مقام پر ایک اشکال ہے وہ بہ کہ اللہ تعالی استحال اللہ کا مشکل کے دوریہ کے کہ اللہ تعال الکری کوکوئن صفت کمال دنیا ننا تو ایک می کاشکری ہے اورصفت کمال جا ننا موجب عجب ہے تو آب کیا کرے۔

الشكال كايب كداس صورت كوصفت كمال صرور يحي كرايي كواس كا

ستق اورموصوف تقیقی نه جانے اور اس پرافتخار نه کرمے بلکخف صفت کو نعمت فیبی اور عطیہ خدا و ندی اور بر تو کمال الی بجو کرشکر بجالا کے اور بچھے کہ دیر برے پاس بطورا مانت کے ہے اور جب چاہیں جو سے سلب کرلین نے عطیہ مربے پاس اس طرح ہے جیسے کوئی کریم منعم باوشاہ اور فی اور جب چاہی کو بربے بہاا مانت دکھ وسے اور جب چاہے لے لے اور بخواہ اپنے کو کم سے عرکو بھی مذبے بہا مانت دکھ وسے اور جب چاہے لے لے اور بخواہ اپنے کو کم سے عرکو بھی مذبے بلکہ اس کو انتقاع کی اجا زت بخش کراس کے ہم ٹیو یہ میں مرفراذ کرتا ہے اس برجی وہ اترانا نہیں بلکہ پہلے سے ذیا دہ کچو لرزاں ترساں رہا ہے کہ کہ ہیں اس درجو با کے کہ بیں صفائع مزہو جائے کہ ہیں جائب ہو جائے جو شخص اپنے کمالات کو اس طرح سمجے گا کہ وہ شاکرین جی ہے ذینو دلپینڈی ہیں ورفی ہی تھو کی اور کھیں کی افرایا رسول اللہ صلی استدعلیہ دسلم نے کہ جنائی رہی اور کھین کو وہ شاکرین جی ہے ذینو دلپینڈی ہے جنائی کے قلب میں ووفوں بچ

ترک کری است کا فرمایا رسول الله صلی الله وسلم نے کرصد کھانیتا ہے نیکیوں کو جس طرح کھانیتا ہے نیکیوں کو جس طرح کھالیتی ہے آگ مکر ایوں کو ۔ (روایت کیا اس کو الووا وُدنے ۔)

رُك كر تَا يَحْقِ كا مرايا الله الله الله قدالكا ظهر الني النحيظ الين اليه وك يوروكة والع بين اليه وك يوروكة والع بين عملة كود

صفرت الدبرس وفئ الشدعندس روایت ہے کہ ایکٹفس نے صفوراً قدمس صلی الشدعلیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجد کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرما یا غصتہ مت کیا کہ و - اس نے کئی مرتبہ یہی بات کہی آپ ہربار یہی فرماتے رہے کہ فضر مت کیا کہ و - (روایت کیا اس کو بخاری نے .) گفت کے جاں صعب ترختم مندا کہ ازود وزخ ہمی کر ذد چو ما گفت ازختم مندا کفت ترکختم خولیش اند زنمان کفت ترکختم خولیش اند زنمان عصر کم علاج عضر منجلہ مہلکات عظیمہ ہے بلکہ نظر تحقیق میں کین وحسد بھی اسی عضتہ کے آثار میں سے ہیں کیونکہ جب کسی پر ویُرے طور سے عضتہ حلیتا نہیں تو اندر ہی اندر کھٹ کرکین وحسد بیدا ہوجا ناہے ، اس کا علاج اوّل ہی سے کرنا صروری ہے ۔

مدیت فرلین میں اس کاعلاج اس طرح آیا ہے کدارشاد فرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر عفر شیطان کی جائیہ سے ہے اور شیطان پیدا ہو اب آگ سے اور آگ جھ جاتی ہے باتی سے ،سوجب تم میں سے کسی کو عفر آیا کر سے آگ سے اور آگ جھ جاتی ہے باتی سے ،سوجب تم میں سے کسی کو عفر آیا کر سے تو وہ و منوکر لیا کرے ۔اروایت کیا اس کو البوداؤدنے ،)
و دہ و منوکر لیا کرے ۔اروایت کیا اس کو البوداؤدنے ،)

اور اشارات مدست سے مجھ کربعض معالجات بزرگوں نے بھی فرطئے ہیں ایک قرید کہ یقین کرے کرجس بات پر مجھ کو کچھ خضتہ آیا ہے وہ الشالیا کی ما نب سے ہے ۔ دوسرے یہ یاد کرے کہ جسے میں کی ما نب سے ہے ۔ سو خضتہ کسی پر کیا مائے ۔ دوسرے یہ یاد کرے کہ جسے میں کسی پر عضتہ کر رام ہوں الشرتعالیٰ کی تو مجھ پر بڑی قدرت ہے اگروہ بھی مجھ بر اسی طرح عفرتہ کرے تو میں کس کی پناہ میں ما دُں گا۔

تیسرے برکہ وہ اس سے کل جاوے . ہر گز توقف نہ کرے اور اگر کے انہوں نے درایا ہے بیارے سب سے زیادہ کلیف دو تی تعالی کا فصر ہے جس سے دورج کھی ہماری طرح کا نیخ ملتی ہے ۔ کہنے لگا خدا کے عضر سے بچاؤ کی کیا صورت ہے . فرمایا صورت بے ہے کہ فصر سے با زر مبود اور فرما یا رسول انشرصل انشدعلید وسلم نے کد بیپلوان وہ انہیں جود دسروں کوکشتی میں گراد سے بلکہ بڑا بیپلوان وہ ہے کہ جوعضتہ کے وقت اپنے کو قالویں رکھے۔ (روایت کیااس کومسلم و بخاری نے ۔)

گویاشنج سعدی علیدالرحمہ نے اسی مدیث کا ترجم فرمایا ہے ۔

المحمد است آن بر نزدیک خردمند کہ بابہ ب ماں پریکا رجو بیر

بغیمرد آنکس است از دوئے تحقیق کرچون شعم آیکٹس باطل کو بیہ

اور حصفرت انس مین انتدعنہ سے روایت ہے کہ فرما با رسول انتدعائیہ دلم نے

جوشخص رو کے اپنے عمیہ کو روک لیں گے اللہ تعالی اس سے اپنا عذاب قیامت
کے دن دروایت کیا اس کو بہتی نے مامولانا روم علیالرجمہ نے اسی قسم کا صفون ارشا

گفت علینی را یکے بهتا رسر چیست در تی زجمله صعب تر او عقلمندوں کے باں وہ تخص مرد بہیں کہ عضے والے با متی سے مقابلہ کرے ایکن حقیقت میں مردوہ ہے کہ عفرت عینی علیالسلام کو ایک دفعرائی و دورائیک و زبین نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف وہ چیز کیا ہے

عفد کے صنبط سے حقد و صد بہدا ہو آواس کا علاج بیہ بہ تکلف اس شخص سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ طرح طرح کی خدمت واحدان سے بیش آوئے یہاں تک کر اس شخص کے ساتھ مجتت ہو جا وے اور اس کا احدان ماننے گئے۔ طبعی بات ہے کہ اپنے احدان ماننے والے اور اپنے ساتھ محتیت کرنے سے حقد و حدد باقی بہیں دا کرتا۔

ہیں دہ مربا . مرک کرنا پدخواہی کا فرما یا رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم خص فض نے بدخواہی کا در فرما یا رسول اللہ بدخواہی کی وہ مجھے سے علیجدہ رسمے دروایت کیا اس کوسلم نے اور فرما یا رسول اللہ صل اللہ علیہ تکلم نے دین فیرخواہی وفلوص کا نام ہے .

اور فرکایا رسول الشرمل الشرطلید وسلم نے کمان سے اپنے کو بچا و بسس بے شک گمان کو ایس کو بخاری وسلم نے را دوایت کیااس کو بخاری وسلم نے را موایت کیااس کو بخار اسباب نااتفالا و پر دیشان کے ایک سبب قوی بدگائی ہے کہ قرآئی ضعیفہ محملہ یاا خبار کا ذبہ کی بنیاد پر دوسرے سلمان بھائی پر بدگان کر بیجھتے ہیں ،اس کے بدی حمول قرائن کی تا ئید و تقویت کرتے جاتے ہیں جی کی وہ بدگان در جریقین کر بہنچ جاتی ہے ،اس سے تقویت کرتے جاتے ہیں جی کی وہ بدگان در جریقین کر بہنچ جاتی ہے ،اس سے را تا تقویت کرتے جاتے ہیں جی کی وہ بدگان در جریقین کر بہنچ جاتی ہے ،اس سے را تا تقویت کرتے جاتے ہیں جی کی دو بدگان در جریقین کر بہنچ جاتی ہے ،اس سے را تا تقویت کرتے جاتے ہیں جی کی دو بدگان در جریقین کر بہنچ جاتی ہے ،اس سے را تو تی بیان ہوتی ہے ،

STATE SHIP

سیر کھینادوسرے کو اس سے بیفن و عدادت کرنا، اس کے افعال صندکو
مول کرناکسی نفسانی فرمن پر اس کی غیبت کرنا، اس کے نقصان دولت پر
خوش ہونا اور طرح طرح کی خوابیاں اس پر مرتب ہوتی ہیں جسلانوں کو چاہیے ۔
کہ وہ قوی قرائن کے ہوتے بھی حتی الامکان بر کمانی نذکرے بلکہ کچیڈنا ویل کرکے
اس کو اپنے ول سے رفع کرے۔ اس سے بڑھ کرکیا ہوگی کے حصرت عیشی علیالسلام
نے ایک شخص کو بچشم خود چوری کرتے ہوئے دیکھ کرڈ کا۔ اس نے خداکی تسم کھا
کر کہا کہ میں چوری نہیں کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں :
سمیرے خداکانام سیا ہے میری اس کھی جو ٹی ہے ۔ "

البتہ اگر دفع کرنے بر بھی دل سے دفئے نہ ہو تو اس برمواخذہ انہیں، مگر
اس کا ذکر کرنا اس کے مقتضا رکے موافق برتا دُکرنا بیضرور گناہ ہے بھوشا چنلوں
ک دجہ سے بر کمان ہوجانا بسیدھا علاج چنلورکا بہ ہے کہ اقدل تومنع کر د ہے کہ
ہم سے سی کی بات مت کہا کر واور جو وہ نہ ملئے توجیلی کورک کے ساتھ حیال خورکا
ماتھ کی کوکر اس شخص سے مواجہ کرا د ہے جس شخص کی جینلی کھائے ہے۔ غالبًا یا تو یہ
چنل خر چیوٹر اس شخص سے مواجہ کرا د ہے جس شخص کی جینلی کھائے ہے۔ غالبًا یا تو یہ
چنل خر چیوٹر اس شخص سے مواجہ کرا د ہے جس شخص کی حینلی کھائے کا اور اگر سیان کلا تؤ وہ شخص شرمندہ
جونل خر چیوٹر کی اور میں مقان کی باتیں ہوجاتی ہیں کھیر حینلی کھانے کی ہمت ذراکسی
دوشخصوں میں درمنہ صفائ کی باتیں ہوجاتی ہیں کھیر حینلی کھانے کی ہمت ذراکسی

کو کم برون ہے ۔ مرکب و شیا صرت جائے سے روایت ہے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کا گزرایک بکری کے مرے ہوئے بچہ پر ہواجی کے کان کے بوٹ کے آپ نے فرایاکه تم بین کمی کور بات بسند مید که یه بچه اس کوایک در سم مین مل عبلے قر توگوں نے عرص کیا کہ ہم قراس کوکسی او نی چیز کے عوص بھی بسند تو کریں ۔ آپ نے فرایا خلاکی شم دنیا الشر تعالی کے نزدیک اس سے بھی نیادہ ہے قدر ہے جیسایہ قرای نے کو کر ترجیج دو۔ (روایت کیا اس کوا حد نے اور بہ بھی نے شعب الا بیان میں موال چیز کو ترجیج دو۔ (روایت کیا اس کوا حد نے اور بہ بھی نے شعب الا بیان میں اور عمر وین عوف سے بھی دوایت ہے کہ فرمایا رسول الشر صلی الشر علیہ قرار سے کی دور این کیا در این سے کہ فرمایا رسول الشر صلی الشر علیہ قرار کیا ہے۔

اور عمروبن عوف سے بھی دوایت ہے کہ فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم نے قسم خداکی میں تم برفقر و فاقر سے اندلیشہ بہیں کرتا لیکن یہ اندلیشہ کرتا ہوں کہ تم پر دنیا فراخ ہوجائے گی جیسا کہ پہلے وگوں پر ہول کتی بھرتم اس کی رغبت کرنے لگو بیسے ان پہلوں نے رغبت کی تھی اور وہ دنیا تم کو بربا دکر دسے جیسا ان لوگوں کو اس نے برباد کر دیا ۔ (دوایت کیا اس کو بخ ری دی وسلم نے .)

توالیها ند کرے گا بھر دوں گا بیڑے ما تھ کوشغل سے اور ند بیند کروں کا بیری فیاجی کو۔ در وایت کیا اس کو احمد اور ابن ما جہنے .)

اور مہیل بن استخرسے روایٹ ہے کوفر مایا رسول انٹرسلی انٹر علیہ تولم نے اگر دنیا کی قدر انٹر تعالیٰ کے نز دیک مچھرکے پر برابر بھی ہوتی قرکس کا فرکوہائی کا ایک مگونٹ بھی نہ ملتا ۔ دروایت کیا اس کو احمد اور نز مذی اورا بن ما جہنے .)

ابد والما الشرع المعدد وابت بي كفر ما يا رسول الشرصلي الشرعليه ولم في كه جن تخص نے دوست رکھا دنیا کو، گزند مینیا یا اس نے اپن آخرے کو اور جن تخص نے ووست رکھا آخرت کومنرر بیٹیا یا اپنی ونیاکویس فنا ہوتے والی چیز پر باقی رہنے والى چيز كوترجيح دو - (روايت كياس كواحد في اور به بقى في شعب الايمان من . ) کعب بن مالک سے روایت ہے کہ فرما بارسول اللہ صلی الشرعليہ ولم نے اكدد مجرك بيرية بريون كے كي يں چوردية مادي ده مي اتنا تباه ذكري گے میں قدر آدی کے دین کومال اور جاہ کی حص تباہ کرڈالتی ہے (تر بڑی واری) ابن معود مسروایت مے کہ رسول اللہ صلی الشعلیہ ولم ایک چٹائی رسو كرا مط قرآت كے بدن مبارك براس كانشان بن كيا تھا ابن معود تے عرض كيا يارسول الله إلكرات بم كوامانت وي تو يج فرش بجادياكرين اور عي ابتمام كردير . آي نے فرا ياك في د نياسے كياعلاقه ميرى اور د نياك تواليى مثال ؟ جیسے کو لُ سوارکسی ورفت کے نیجے سا پرلینے کھڑا ہوگیا بھراس کوچھوڑ کر آگے عل دیا . (روایت کیاس کوا عداور تر مدی اوراین ما جدنے.)

انی امامہ سے دوایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الشملی الشرعلیہ وہ کم نے کہ میرے بدورد کارفیج بریہ بات بیش کی کریم مقطر کی زمین کوسونے کی بنا دوں۔
میں نے عرض کیا کہ نہیں اے برور دگاریس ایک روز بریٹ بھرلیا کروں ایک روز بھی ایک روز بھی بھرلیا کروں ایک روز کھول پڑا رہوں ۔ جب بھو کا ہو ڈن تو آب سے تصرّع کروں اور آپ کو یا د کروں اور جب بریٹ بھرے تو آپ کی تعریف کروں اور شکر کروں (روایت کیا اس کوا حد ہے ۔)

وقعت بدون نمائش وتصنع کے انہیں ہے سبب اس کا یہی ہے کہ ہما السلام قدی وکا مل انہیں ہے اس کے رخوں کو فہل زیب وزینت سے رفو کرتے بجرتے ہیں اب بجی اللہ کے بند ہے اس قسم کے جہاں کہیں موجود ہیں ان کی وقعت و عظمت خود مباکر آئیوسے و کید لیجئے امجی کا قصد ہے حضرت مولانا سید ناالشاہ محرف الرین کے دربار شریعت میں بڑے بڑے اُمرار وحکام کاما صربونااور ادب وتعظیم کے سا عقر پیش آناکس کو معلوم اور یا د نہیں و باں کون سی ظاہری دان و شوکت میں بہی سیدھا سادھا اسلام تھاجس کی پیشش میں ۔ عارف شران و شوکت میں جے ۔

زعشق نامت م ماجال یارستغنی سیا بآب در مگ و خال و خط چرهاجت روئے زیبارا

اور بالفرض اگراس تسبت و ترتب کوسلیم می کرایا جا دے تب می بیکہنا کیم قصود بالذات اسلام کی ترقی ہے اور ترقی د نیوی محض اس کا واسطہ اور قصود بالغرض اس وقت ما ناجا تا کہ بیصنرات مرحین جس قدر د نیا کا اہتمام کرتے ، بیس دین کا اس سے زیادہ اور برابر نہیں تو اس سے نصف ور بع کچے توکرتے تو سمجا کہ اس سے نام کہ اصل مقصود دین ہے اور د نیا محض صرورت کی چیز، اب تو ہم د بیجتے ، بی کہ ان صاحبوں میں الیسے منہ کہ کہ نہ خلاکی خرر نہ رسول کی یا و نہ عقا ندک فکر نہ اس کا کی یا و نہ عقا ندک فکر نہ اسکام کی پروا۔

كى مجوب كا بمال بمارى ناقص عنى كاحماج بنبى ، خوبصورت يېرى كورنگ دروعنى ادر زيب وزينت كى صرورت بنبى .

اوران کے علادہ اس کٹرت سے دنیا کی مذمت اور سرص و ثرب مال دمیا کی برائی بین اور زمید و تناعت و طلب آخرت و گمنامی کی نضیلت میں امادیث ضریح رسی موجود بیں جن کا اماطر عمال ہے۔ اصلاح نیا لات ترقی خوالان دنیا و تھا تی ترقی محمود و ترقی مذمول

بھارہے ترمانے میں ترتی کا بڑا شور دفال ہے جب اس کی تفقیقت کی تفقیق کی گئی ہیں طول امل و دوس مال و جاہ اس ٹرتی کا ماصل شکلا . سوا کیا ن والا تو اس شرق کی ترغیب دینا حقیقت میں اپنے حکیم و شدیق بین ہر گزشک انہیں کرسکٹا کہ اس ٹرتی کی ترغیب دینا حقیقت میں اپنے حکیم و شفیق بین بیغیر صلی الشرعلیہ وسلم کی مبارک و مقدس تعلیم کا پر امعار صندہ ہے اگرچہ اپنی کار روائی کی غرض سے اس ترتی کی الیسی طمع تقریم کرنے ہیں جس سے جو لے آدی وحوکہ کھا سکتے ہیں وہ ہے کہ اصلی مقصود ہما را اسلامی ترتی ہے ماکر زمار کی دفتا و کامقتضا ہوگیا ہے کہ بدون ظا ہری شان و شوکت کے اسلام کی وقعت و عظمت لوگوں کی نظرییں بالحصوص غیر قرموں کی نگاہ میں بنہیں ہوسکتی اس لئے و نیوی مشروری عظمری ۔

صاحبوا بی تقریم نری رنگ آمیزی ہے اول تو بہی بات خلط ہے کہ بدون و نیوی ٹیپ ٹاپ کے اسلام کی وقعت کسی کی نظر میں نہیں ہوسکتی لسلام کا وہ خداداد حن وجال ہے کہ سادگی میں بجی وہ دلفز بب ہے بکہ سادگی میں اس کا دہ خداداد حن وجال ہے کہ سادگی میں بجی وہ دلفز بب ہے بکہ سادگی میں اس کا ذیا وہ روپ کھلتا ہے اور زبیب وزینت سے تو چھپ میا تاہے بھی ایک زمان ہے اس وقت میں سیرو تواریخ سے تقین کر بیجے کہ جس کس تحض میں کا مل اسلام ہموا تی و و خالف اس کی بیبت وعظمت کو مان گئے اور ہماری جو اسلام ہموا تی و و خالف اس کی بیبت وعظمت کو مان گئے اور ہماری جو

6

كرديكيم كر دُرت مح اورروت محق كم اصحابة كى ترقى كُمااس وقت كى معكوس ترقى م

اصل بات يرب كروس وفنهوت فيرج بارطرف سے كيرليا ہے. طبعت آرام بیند ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اسیات م و تلدد کے جی ہوں دین واسلام کا ام محن بطور امتيازو شعار قومي كم ياتى رسم. باقى منازكس كاروزه كس كابلكان احكام كالمد المخفاف واستهزادس بيش أتربي ماحواركسادين؟ تُلْ بِنُسَمَا يَا مُرُكُمُ بِهِ إِيمَا نُكُمُ إِنْ كُنْ تُمُومِنِينَ . رفع است الله الى كويشرن بوكوي السيل دنيا سي في كرا بون ياس اسباب ووسائل مثلاً الكريزي يرصنا، صنائع عديده ايجاد كرنا وغيره كرحوام كبابون. عبدب دل شرع محن تعقباب اس برحمت كافتوى مد كراندر افزاركي والابننا كيد بسندكرون كابركن يميامطلب نبين خوب دنيا كماؤء فوكرى كرواس کے وسائل بہم پہنیا و بلک ظاہری اطبیان اکثر یاطن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہ فداوند روزی بحق شنفل پراگنده روزی پراگنده دل ا مردین کومت مناتع کرو، بے وقعت مت مجموبھیل دنیا میں احکام وقرانين الني كي بندى ركف كي كالشش كرو، دنيا كردين برترجيح مت دو، حس

وقراتین الی کی بابندی رکھنے کی کوششش کرو، دنیا کودین پر ترجیج مت دو، حیں مگہ دونوں نامخر سکیں ۔ نفع دنیا کوچ لیے میں ڈال دو بعلیم علوم دنیو بیان خاند روزہ سے غافل مت ہوجا تر عقائر اسلام پر پیٹھ رہوا بُری صحبت سے بچتے دہو کے دیکھورائے کا اختلاف کہاں سے کہاں جہاں جگہ ہے ۔ تعدوزی کا ماک حق کے ساتھ مغفول رہتا ہے جس کی دوئری پر ایشان ہے ۔ اس کا دل پر ایشان ہے ۔

يوميرو بتلاميرو ج فيزو مبالافيزوك

کے اچھے خاصے مصداق بیں پھر ہم کسے اس وعوے کوتسلیم کریں بعض تصنات ان میں صحابیٰ کی ترقی کونظیریں پیش فرا دیتے ہیں ہم اس نظیر نے بدل و مان راضی ہیں. آئیے اس سے ہمارے آپ کے درمیان میں محاکمہ ہوا جا آہے۔

نظرو تحقیق وانساف سے دیکھ لیے کے کوسحار اننے کس چیز میں ترقی کی میں ا وین میں یا دنیا میں ، اگر توسیع ممالک میں کوشش کی می تو کیا اس سے ترقی کچار ت یا زراعت یا رفعت وصنعت مقصود می یا مناز وروزہ و قرآن و ذکر الله وا تا تا مدود و عدل مطمع نظر محا . قرآن مجیر ہج سب سے ہی تاریخ ہے اس سے اس ک تصدیق کر لیجئے اور پر سے معیابہ مہا جرین کا ذکر فرما کرار شاد ہوتا ہے :

الَّذِينَ إِن مَكُنَّاهُ مُ وَهِ الْجِهِ وَكَ بِي كُرَاكُمَا مُتَارِدِهِ فَى الْحَرَّيْنِ مِن تُرَاعُ كُرِي فَى الْحَرَّيْنِ مِن تُرَاعُ كُرِي فَى الْحَرَّانِ مِن الْحَرَادِدِينَ وَكُورَ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُلُمُ كُولُونَ كُوادِدِ بِاللَّهِ كُلُمُ كُولُونَ فَوَادَ بِاللَّهِ عُلْمِ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهُ عُرُونَ فِي مُرْجِعُ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهِ عُلْمَ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهِ عُلْمَ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلُولُهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلُولُونَ اللَّهُ عُلِمُ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلُولُونَ اللَّهُ عُلُولِهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلُولُهُ الللَّهُ عُلُولُهُ وَلِي الللَّهُ عُلُولُهُ اللَّهُ عُلْمُ وَلِي اللَّهُ عُلُمُ وَلِي اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي وَلِي اللْمُعُلِي وَلِي اللْمُعُلِي وَلِي اللْمُعُلِي وَلِي الللْمُعِلِي اللْمُعُلِي الللَّهُ عُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي وَلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعِلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

اور ا مادست وسیرسے ان صرات کے مالات تحقیق کر لیجے کہ باوجود
ان فتومات وسیعہ کے کمجی پیٹ بھر کر کھایا انہیں نیند بھر سوئے نہیں شب و
روز فو ف وخشیت وذکر وفکر میں گزرتے تے بلکہ دنیا کی اس کثرت سے فراخی
لے جب سرتاہے ترمصیبت زدہ ہوتاہے اورجب اعتماہے ترمصیبت زدہ ہوتاہے۔

این قلب که اصلاح کرو . اگرقلب درست به وگیا توزبان و جوارح کا درست به ونا بهت آسان سے . جسیا حدیث شریف میں ہے ، ان فی البحد مضعة فا ذا صلحت صلح البحد کله و افداه نسدت هند البحد كله . مگرین کیجیز کرجب تک یه حاصل نه بوں زبان و جوارح كے اعمال كو همل چورد و ، وه بھی بجائے تو د فرض ہیں دوسرے بھی ظام رکی اصلاح سے باطن کی

として大学 ニアンバンステムところのではないとしてい

When when it is a self little of

日本の一日本の場合のはよりのはあるというの

Colored to the second of the s

اصلاع بھی ہوجا آل ہے اب وہ سٹیے سنوج زبان سے علق ہیں۔

からいことといういんこうしゅうこうかんだんかん

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

اور دن نیم سکو تو کم از کم بلاصرورت دوستی اورا ختلاط تو رند کر وعلی وصلی ارکی محبت سے نفور مت کرو۔

اپنے مقائد واعل کو ان کی خدمت میں جاکرسنوارتے رہو، کوئی شہر ہمو دریا فت کر لیا کر وا ورغیری بین فرامت رکھو۔ اشدتعالی کو ہمروقت اپنے اقوال و افغال پریصیر و خبیر محجو ۔ حساب و جزا وسے ڈرتے رہو ۔ وضع و لباس میں ٹرلویت کا پاس رکھو، غرباء و مساکین کو مقرمت مجبوان کی خدمت وسلوک کو فوسمجو ، اپنے کو تواضع اور مسکنت سے رکھو، برلوں کا اوب کر و، کسی پرظلم و غضتہ مت کر و، ڈلی پر تواضع اور مسکدل لا آبالی مت بڑجی قدر وجہ مطال سے مل جا وہ اس پرقت کر و تا کو میکھ کر موص و ہوس مت کر و، ساوگی اور قاعت کر و، اپنے سے زیا وہ مالداروں کو ویکھ کر موص و ہوس مت کر و، ساوگی اور سے بہر کرو تا کو فضول خرجی سے بچو، اس وقت کر ترت آمدنی کی بھی حرص نہ ہوگی اور اسی طرح جی قدر اسلامی اخل ق بی ان کو برتا ڈیس رکھو تھیجے عقائد با بندی اعمال وافعاتی ویں ان کو برتا ڈیس رکھو تھیجے عقائد با بندی اعمال وافعاتی وی مائے آگر لندن جا کر بیربرط بن آؤن ضعفی کرو، ڈپٹی کلکھوی و وجی خسے مشاز ہو و جہٹم ماروشن ول ماشاد، وربٹ ہ

مبادا دل آن فرو ما یہ سناد کد از بر دنیا درمد دین بباد الشہر الصد ناالصولط الستقیم صولط الدنین انعمت علیه مرغیر المعضوب علیه حدو کا الضّالین امین ، مشکر المحدالله کریٹینوی شعبے قلب کے شائل ومتعلقات کے مشکر آرکوئی صفت قلبیر اور دیجموسنو غور کر و کے تران ہی تیس میں سے کسی نہسی میں داخل یا دُکے۔ اسے طالبان می خوب کوششش کرے ان صفات سے کسی نہسی میں داخل یا دُکے۔ اسے طالبان می خوب کوششش کرے ان صفات سے

ف: ان احا دین سے لا إلى الا الله الله كر برى فعنيلت نابت ہوئ معنوات صوفير رقم مالله تعالى عليهم نے اسى كوشن كے طرح طرح كے طريقے نكا لے۔ اب اس مقام پرجید الورقا بل تعنیق ہیں ۔

تخفیق افر ارسے بیٹر طوف مطر مہونے کی ایمان بیٹی قیق کا وجود توسب الم سی کفتگو یہ ہے کہ آیا ایمان کا شطر ہے یا نظر طبیعی افراد اور کمل میں گفتگو یہ ہے کہ آیا ایمان کا شطر ہے یا نظر طبیعی ایمان میں واخل ہے یا خارج فیظر دقیق میں یہ اختلاف محفل ختا اعتمان ہے کہ دون اقرار کے وجود ایمان کا حکی نہیں تو معلوم ہو اکہ شطر دیٹر ط بلعن الاصطلاحی مراد نہیں ہے ورن کوئی شئے بدون و جو دہین ورن کوئی شئے بدون و جو دہین ورن کوئی شئے بدون اقرار کے ایمان کا کھی نہیں کہ افرار موقوف کا برق کا بار سے ایمان کا ہمین نے درن کرئی ملکہ ہیں ہوتی بلکہ جس نے تشرط کہا ہے اجرائے اسکا کا خارم قابل سقوط ہے سومعنوں میں دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے مقبقت ایمان کا نہیں تھی ما دونوں قائل متفق ہیں کہ اقرار موقوف علی سے مقبقت ایمان کا نہیں تھی والام نیا حت فی الاصطلاح ۔

تحقیق اعمال کے مشرط و شطر ہوئے گی اور علی گفتگویہ ہے کہ ایان یں داخل ہے یا خارج اس یں جی نظر تحقیق سے اختلاف نفنل ہے کیو کہ جنہوں نے داخل کہا ہے اس کے دہ جی فائل بین کہ اعمال صالحہ کے ترک کردیے سے روسرا باب

بیان میں ان ایمان شعبوں کے جوز بان مشعلی ہیں اور وہ سات ہیں ۔

در) کلمہ ترجید کا پڑھنا رم) قرآن مجید کی تلاوت (۳) علم سیمنا (۲) علم کھلانا
ده) دعاکرنا (۱) ذکر کرنا دے) لغوا ورثن کلام سے بچنا ۔

مثل شعب متعلقة قلب كے ان شعبوں کے مجی مختصر فضائل اور متعلقات

چذفصول س مرقام بوتے ہیں۔

فصل بصرت الدورغفاري روايت كرت بي كدارشا وفرالي سول الله صلى الشد صلى الله عليه وللم في المين كوئ بنده جم في لا الله والا الله كما بهر اوراسي به اس كا فائم بهو كميا مكر وا خل بوگا وه بهشت يم . يم في عوض كيا كدا كرچ ذناكري اور چرى كرے ؟ آپ في فرا يا اگر چه وه زناكرے اور چرى كرے اسى طرح يمن بارسوال وجواب بوا . وروايت كيا اس كوبخارى وسلم في )

ابوسعیداور ابوبریه رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے کہ فرایا یعول الله صلی الله عنبات ہے کہ فرایا یعول الله ک م صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کروا ہے مرفے والوں کو لگر اللہ ک را کا المان کی دروایت کیا اس کوسلم نے ۔) (روایت کیا اس کوسلم نے ۔)

حمزت عرز فرائے بی کرار شاوفر مایا رسول انشر ملی انشر علیه وسلم نے مجرکو مکم ہواہے کہ میں وکوں سے مقائلہ کروں بہاں کک کہ کہیں او الناف الآ الله البی مختم ہواہے کہ میں وکوں سے مقائلہ کروں بہاں کک کہ کہیں او الناف الآ الله کی الله کی محسے اپنا مال اور جان مجالیا مگر اس کے مختم سے اپنا مال اور جان مجالیا مگر اس کے حق اس کے مختم سے اور حساب اس کا اللہ کے حوالہ وروایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)
اس کے حق سے اور حساب اس کا اللہ کے حوالہ وروایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)
ام میں اور جس سے مال یا جمائ سزا کا سختی ہو۔ ۱۱ من اللہ علی اور کوئی ایسا ہوم کرے جس سے مال یا جمائ سزا کا سختی ہو۔ ۱۱ من

ابان سلب بنہیں ہوتا لیس معلوم ہوا کہ جہزوں نے داخل کہا ہے انہوں نے ابان سے مرا دایان کا مل بعن مقرون بالاعمال لیا ہے اور جہزوں نے خارج کہا ہے انہوں نے نفس تصدیق مرا دل ہے لیس ایمان کے دومعنی ہوئے ایمان بالمعنی الاقول دخول فی النا رسے بچاہے والا ہے اور ایمان بالمعنی الله فی دلانے والا ہے اور ایمان بالمعنی الله فی حدود فی النا رسے بچانے والا ہے والا ہے اور ایمان بالمعنی الله فی خود فی النا رسے بچانے والا ہے ۔

تخفیق ریا وت و لفضان ایمان ایمان زائدیان قص بوتا ہے یا بہیں ؛ حقیقت میں یہ اختلاف می تفظی ہے کیونکہ ایمان کامل مقرون بالعمل آدا کال کی وزیادتی سے زائد وناقص بوتا ہے اورنفس تصدیق ہو ککہ کیفیات سے ہو اور زیاوت و نقصان کمیات میں ہوتا ہے وہ زائد ناقص بنیں ہوتی البتہ زیاد و نقصان کمی شدت و صنعف بر بر الا مباتا ہے اس معنی کے اعتبار سے تصدیق بی و نقصان کمی زیادتی ہوتی ہوتی ہو زیادت میں جو زیادت کا لفظ عام ہے البتہ ابہل اصطلاح کے نزدی شدت و زیادت میں تیا می ہے ۔ فارتفع الا شکال ۔ میں مور این میں الشرون کرتا ہوا استے برطون کرتا ہوا استے برطونے والوں کے لئے ۔ (روایت کریا اس کوسلم نے .)

اور بہقی نے مدیث نقل کہ ہے آپ نے ارشاد فرما باکرمیری امت کی تام عبادات بیں افضل قرآن مجید کا پڑھنا ہے .

اور امام ای کے حدیث روایت کی ہے کہ فرآن والے دہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں اور حدیثیں فضائل تلاوت قرآن مجید ہیں وار و ہو لی ہیں.

آداب صرورى تلاوت فرآن جيد الدرت قرآن كيبت ادابي بكفظ الري كي ما طني فخضريب كرب قرأن فجير بيره ما وصنو الو. بأك كبرا إلا. عكه ياك الواويان بداود مو قبلدر الموتوبهر سع، حرف صاف يرف حرب بالكل ول ندیگے اس وقت موقوت کردے . پڑھتے وقت دل ما صر مو اس کاسبل طربتی یہ ہے کہ قبل از تل وت کے ہیں تصور کرے کہ کو یا اللہ تعالیٰ نے مجر سے فرکت ک ہے کہ ہم کو کچے قرآن سٹا وُا ورسی اس فرائش کی تعمیل کے لئے پڑھتا ہوں اور ان كوسانا بون اس مراقبه سے بي كلف منام أواب كى فور عايت بوطائے كى . قرآن کے ساتھ برتا و افوس کہ ہمارے نمانے میں اکثرعوام بلکہ فواص بھی قرآن مجید کی طرف سے بالک بے توج ہو گئے ہیں بعض لوگ تو اس کے پڑھنے يرُ مان كوننو ذبالشربيكار مجية بي جوم ماركر برُص عي بيت بي ده اس كه ياد ر کھتے کی فکر نہیں کرتے اور ہمیشہ جو پڑھتے رہتے ہیں اس کو اس کی صحیح کاخیال بنیں رہتا بعن طالب علموں کے قرآن پڑھنے پر ہوا ہوا بیشعرصا دق آتا ہے کی كرة قرآن بدي مطفوان سبرى روني مان بوتصبيح كاربيته بي ان كونهم مان كل طرف التفات نبي جو ترجه ما يول تفسير عبى يطره ليت بين وه عبى تدبروتفكر سے كير علاقہ نبيس ر كھتے جو اس ممل كو بھى طے كرايا توعل كاخيال البي اور بي شكايت توعام بے . اكثر ابل علم قرأت سعد متواترہ سے نا واقف ہیں گویا بجزایک قرائے کے دوسری قرائتیں شارع عدالسام سيمنقول وثابت بى نبي . ببر عال قب مل عبل كرقرآن كومتروك كريا ك الروز قران اس طريق يده كاوسلمان ك رون فتم كردكا.

نضائل سے کھ تعلق نہیں بکدا ہے عدم کی شان میں وارد ہواہے کہ بعض علم عى بهل ہے بنج فرماتے ہیں:

علميكر رويحق منايد جهالت است ا

اوراس علم دين مين دومريتي بين . ايك فرص عين دوسرافرض كفابير فرمن عین تروه سے جس کی مزورت واقع ہوئی ہو مثلاً منازسب برفرمن ہے تداس ك الحكم كا جا ننا بى سب يرفرض سے . زكواة مالداروں يرفرفن سےاس کے احکام جانا بھی ان ہی برفون ہو گا علی بذالقیاس جوجومالت ہوتی ماری

اس کے احلام کاسیمنا فون ہوتا جا دے گا۔ علمار پرکسب ڈیٹیا نہ کرنے سے الزام ہے اس کا جواب اور فرص كفايه يركه برمار ايك دوآدى السيد بون عيا بسي جوالل بستى ك دین مزورتوں کو رفع کرسکیں اور مخالفین اسلام کے شہات وا عتراصات کا جواب ويركيس.

القاظ: يهات بخرب تابت برتى بي كسى في بين يولكال بروں کمال اشتغال کے مصل نہیں ہوتا اور کمال اشتعال بدوں قطع تعلقات وصول کیسوئی کے میسر بہیں ہوتا سوعلوم وینیہ میں بحر اوراس کی اوری طور سے فدمت کرنی دوسرے استخال کے ساتھ عاد تا محال ہے سوا کڑنا دان ابنا رمان کاعلار دین بریراعتران کریر ہوگ اورسی کام کے نہیں کس قدر کم فہی ک

له ده علم جرا وی بنیں و کما آوه جہالت ہے۔

ب . دُرنا چاہیے کھی قیامت کے روزرسول الشرصل الشدعلیہ وہم یوں دفرادیں . يَادَبِ إِنَّ قَوْمِي النَّحُنُولِ الديرِ يرود وكاريش ميرى هَانُ القُرُ إِنَ مَهُ جُوْرًا ، قُومِ عَمْرالِيا عَاقَرَانَ مِيرُوايِد ردالفرقان - ۱۳۰ چوری بول چیز -

علم معصنا ارشاد فرما بإرسول الشرصلى الشرعليه وسلم في كحرب شخص كساعتر التُدلمالُ كو محلالُ منظور برو ل سے اس كودين كاعلم اور مجرعنايت فرماتے بي اورايت كياس كو بخارى وسلم في درارستاد فرما ياكه طلب كرناعكم كا فرص ب برمسلمات ير. رروایت کیااس کو این ماحیدنے۔)

علم سكمانًا فرا بارسول الشرصلى الشرعليه وسلم ن كروشخص إرجها ما وى كون علم كى يات عجروه اس كو چياليوے لكام دے كا اس كو الشرتعالى قيامت كے دن الك ك نكام دروايت كياس كوتر مذى في ١٠٠٠

ارشا دفرمایا رسول الشرصل الشدعليه وسلم نے كديے شك الشد تعالى اوراس كےسب فرشت اور آسان والے اور زبین والے بہاں تك كرميونى اينے سوراخ یں اور بہاں تک کو کھیل دعائے میر کرتی ہے استیفس کے لئے جو لوگوں کوفیر کی یعی دین کی تعلیم دیتا ہو اروایت کیا اس کو ترمذی نے ، ا فضائل علم دين واقسام علم غروص إيح ففائل تعليم والم كادرو ہیں یہ سب علوم دینیہ کے سا نقر فاص ہیں یا جوعلوم ان علوم کے فادم ہیں اور يوفنون دينيه سي مجدوظل انهي ركهة يادفل ركهة بهول مرحميان كو فدمت علم وين كا ذريعه د بناياملية. تمام عمران بى خافات يى يجنسارى ان كوان

ہوجا تا ہے اور جو واقع نہیں ہوئی وہٹل حاتی ہے) اپنے ڈمٹرلازم کرلواے اللہ کے بندو دعا کو۔ (روایت کیا اس کو تر بنری نے .)

حضرت جائز سے روایت ہے کہ فرہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ایسا شخف نہاں جو مانگی چیز دیتے کوئی ایسا شخف نہاں جو مانگی جیز دیتے ہیں یا کوئی برائ اس سے روک دیتے ہیں جب مک کرگناہ یا قطع رحم کی دعانہ کرے۔ اردا بت کیا اس کوئر مذی نے ۔)

اور الوہر بریُخ سے روایت ہے کہ فرما یا رسول الشمسل الشعکیہ ولم نے دعا کرو الشر تعالی سے اس حال میں کہ الشرکی تبولیت کا بقین رکھوا ورجان لوکہ الشر تعالیٰ غافل قلب سے دعاء قبول نہیں فرماتے ۔(روایت کیا اس کو تریزی نے ۔)
خف ار ان احا دیرے سے کتی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک قد عاکی فضیلت اور تا شیراکٹر لوگ شدائد میں طرح طرح کی تدبیر کرتے ہیں مگر وعاکی طرف مطلقا التفا تہاں کرتے حال نکہ وہ اعظم تدا ہیر ہے د

دوسری بات بیمعلوم ہول کر دعائمبی بے کارنہیں جاتی یا قروہی چیز مل جاتی ہے یا کوئ اور آنے والی بلاٹل جاتی ہے یا موافق ایک روایت کے اُخرت میں اس کے لئے جمع ہوجاتی ہے بہر حال قبولیت صرور ہوتی ہے۔ آج کل بیرشیر کیا جاتا ہے کہ بھاری و عاقبول نہیں ہوئی اس سے بیشبہ جاتا دیا۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ قبول دعا کے لئے برمجی شرط ہے کہ فلائی نثرع دینواست نہ ہو اور صفور قلب سے ہوا در قبولیت کا یقین ہو گاج کل ان سب مشرائط میں عفلت ہے اکثر یہ حنیال نہیں ہوتا کہ ہم جوجیز مانگ رہے ہیں وجب

مركة فالمرمنت بينى باخلا گونت بيند در حصنور اولياء اله يك زمانه صحية بااولب السيار بهتران صدر الطاعت بيديا

حضرت انس سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے کہ دعام غزیدے عبادت کا اردوایت کیا اس کو تزیذی نے ،

اور الا ہر ری گائے مدوایت ہے کہ فرمایا رسول الشرصلی الشرعکیہ ولم نے کہ الشرکے نزدیک وعلی نے دوایت ہے کہ دعا بغنے دیتی ہے اس بلاسے ہونازل ہوگی ہے اور اس بلاسے ہونازل ہوگی ہے کہ دعا بغنے دیتی ہے اس بلاسے ہونازل ہوگی ہے اور اس بلاسے ہونازل ہونا کہ دعا ہونا دیا ہونا ہے ہونا کہ دعا ہونا کے دیتی ہے اس بلاسے ہونا کی دیا ہونا کہ دونا کہ دیا ہونا کہ دونا ہونا کہ دیا ہونا کی دیا ہونا کہ دونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی د

اوراس بلاسع مجى جونازل نبي بولى (بومصيب واقع بوكى بعدى اسكافاتر الم وخض الله تعالى كساتم منشين كرناجاب اس كوكبه دوكدوه اوليارالله كحضورس يعط عوران مان اولياء الله تعالى كمعبت مين رسنا سوسال كى بدريا عبادت سع بهترب. شریعتِ مطہر ہ نے دعوہ و فرق معیشت میں بہت وسعت دی ہے ہو چیز موافق فتوائے علمائے سٹرع کے حلال ہو وہ حلال ہے اور تقوی کا درجہ تو ہہت بڑھا ہوا ہے وہ مقام صدیقین کا ہے عوام کے لئے فتوی پرعمل کر لینا جائز ہے۔ وکر العشر | ابر ہوسی اُشعری سے روایت ہے کہ فر مایا رسول الشرصل الشرعلیہ سلم نے مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہوا پنے رب کا اور اس شخص کی جونہ ذکر کرتا ہومثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ (روایت کیا اس کو سلم و بخاری نے ،) ابن عرض سے روایت ہے کو فر مایا رسول الشرسلی الشعلیہ وسلم نے زیادہ کلام مت کیا کر و بحز ذکر الشرے کیونکہ زیادہ کلام بحز ذکر الشرکے قساوت قلب کا سبب ہے اور سب سے زیادہ دور اللہ تعالیٰ کے وہ قلب ہے جس میں قساوت ہوار دایت کیا اس کو متر مذی نے ،)

عداند بن عرض روایت ہے کہ فرما یارسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے ہر چیز کے لئے صیقل ہے اور دلاں کاصیقل ذکر اللہ ہے ۔ (روایت کیا اس کر بہتی ئے ۔ )

ان احادیث سے ذکرانڈی بزرگ کس درجہ اللہ تعالی علیم کے طریقہ کی فوبی آل سے خابت ہوتی ہے صوفیائے کرام رجم ما اللہ تعالی علیم کے طریقہ کی فوبی آل سے خابر ہے کہ ان کو اس کا نہایت استمام ہے ۔ اس کے طرح طرح کے طریقے سوچ سوچ کر تعلیم فرماتے ہیں ۔ یہ ذکر اوّل زبانی ہوتا ہے بھر رفتہ نود قلب میں اللہ بہتیا ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہے اس سے بالطبع اللہ تعالی کی مجت پیدا ہوجاتی ہوجاتی

ناخوشی اللہ سبحان و تعالیٰ کے تونہ ہوگی مصور قلب میسر ہوتا ہے بار جالت ہے ہے ۔

ہر زبان سبح وورول گا و نول میں ہے ایں چنیں سبح کے وار دائر

پوئکہ اللہ تعالیٰ کی نظر قلب ہے ۔ قلب کی ہے التعالیٰ کی بالکل اسی
مثال ہے کہ مام کی ہیشی میں درخواست دی جاوے اور اس کی طرف بیپھر
کرکے کھرانے ہوجاوی ۔ ظاہر ہے کہ اس نے رُخی کا کما الٹر ہوگا اور س

كرك كوف بوماوي. ظاہرہے كه اس بے رُخى كاكيا الربوكا اورس برى بلايب كد دعاكى قبوليت كا بقين بني بوتا، تردد بوتا ب كد ديجية منظور ہوگئے ہے یا نہیں اس کی بعین الیں مثال ہے جیسے کوئی شخص کسی ما کم کے ہماں نوكرى كى تخرىرى درخواست دے . اول ميں تدبہت خوشا مدے الفاظموں ا وراس کے ساعد اُئر میں اوں عجی لکھ دے الکہ مجھ کو آپ سے امید تواہیں ہے كرآب عجر كون كرى دي كے" برخض جانتاہے كراليى جهل درخواست كاكياار بوكا - بجزاس كے كرنامنظور بوبكه غالبًا ورالٹا عتاب وعقاب بونے لگے. اسى طرح دل مي جب قبوليت دُعاكا يقين نه بهوتو الشديعالي قودل كي كيفيات یرطلع بیں، دل میں ترودر کھناان کے نزدیک الیا ہی ہے ۔ جیے کام مجازی کے رورو زبان یافلم سے تردّد کا اظہار کرنا چرالیسی وعاء کیسے قبول ہونے کے

اور خمله شرائط قبول دعاء کے ریجی ہے کہ خوراک و پوشاک حوام سے بیے۔ اس سرط کو تو آج کل بالکل محال سمجور کھاہے اور روزی حلال کو عنقا قرار دے رکھاہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

لے زیان پرسیان اللہ ہوا ورول میں گدھا اور گائے ہوالیی تبیع کب الر رکھتی ہے۔

بین کرنے والے کو تو دمعلوم ہوجائے گا۔

غوض ذکرالله عجب بیمیز ہے کسی نیخ کا مل سے اس کا لمرابقہ دریا فت
کرکے کم و بیش بیرخص کو اس کام کا اہتمام صروری ہے۔

استعفار ا ذکرا للہ بی استغفار یعی داخل ہے ۔ ابرہر ریزہ سے روایت
ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے ضم خداک میں استغفار کرتا ہوں اللہ
تعالیٰ سے اور اس کی طرف رج ع کرتا ہوں ایک دن میں سنتہ مرتب سے زیادہ۔

(روایت کیااس کو بخاری نے ۔)

ابن عیکٹ سے روایت ہے کہ ارشا و فرما یا رسول الشرسلی الشرطلیہ وکم نے

میر فنکو فقم سے کشا دگی کر دیں گے اور اس کو الیسی عبکہ سے روڑی پہنچاتے ہیں

ہواں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا وروایت کیااس کو احمد اور الودا دُداور
ابن ماجہ نے ۔)

ابن ماجہ نے ،)

لغوا ور ممنوع کل کے سے بچٹ کے سہل بن سعدسے روایت ہے کہ ارشاد فرایا
رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے جو شخص ذمتہ دار جو جائے میرے واسطے اس چیز کا
بون س کے دونوں جبطوں کے درمیان ہے بینی زبان اور جواس کی ٹما مگوں کے
بیج میں بینی شرمگاہ ، میں اس کے لئے ذمتہ وار مہوں بہشت کا ، درمخاری)
بیج میں بینی شرمگاہ ، میں اس کے لئے ذمتہ وار مہوں بہشت کا ، درمخاری )

عقبہ بن عامرضے روایت ہے کہ بیں رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم سے طلبہ بیس میں نے عرص کمیا یارسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم بنات کی کمیا صورت ہے؟ آپ نے فرما یا اپنی زبان کو قالومیں رکھوا ور بہا را گھر بہا دے گنجائش والا ہونا

عاہیے بعن گھرسے بلاصرورت مت نکلوا ورا پئی خطا پر روتے رہو ارا ایت کیا اس کو احمدا در تریذی نے .)

آفات مستنبط کرے ان کو ایک میں مہایت تفیل کا اس واسط رسول الشرصلی الشرعکیة ولم فضیف ہے کہ بظا ہر مہایت خفیف ہے اور حقیقت میں مہایت تفیل اسی واسط رسول الشرصلی الشرعکیة ولم فی اس کے سنجا لئے کے لئے بہت تاکید فرما فی ہے کیونکد اکثر آفتیں زبان کی بدولت تازل ہوئیں جب تک زبان انہیں مہتی مذکسی سے الله ای ہورہ جبکرا انہ عدالت مذ خصو مت اور جہاں یہ مپلی سب کچھ آموج و ہوا ۔ بزرگوں نے حدیثوں سے اس کی آغات مستنبط کرکے ان کو ایک جگر جمع کر دیا ہے۔

حصرت امام عزائی نے احیا العوم میں بہایت تعقیل سے اس صفرون کو اپنے الکھا اور اردو ہیں حضرت مولانام عنی عنایت احمد صاحب نے اس صفرون کو اپنے رسالہ صفان الفردوس میں بقدر کا فی تحریر فرما یا ہے۔ اس رسالہ کا دیجہ نا بلکہ اپنا وظیفہ بنالینا بہخص کے لئے صروری ہے واقم الحودت اس مقام پر صروت ان گناہوں کے جوزبان کے متعلق ہیں شما رکن ناہے اور تفصیل اور وعید کو کٹا ہیں مذکورین پر حوالہ کرتا ہے۔ یہاں تھنا سب کا تطویل ہے اور تصییل عاصل بھی وہ سب ہر موالہ کرتا ہے۔ یہاں تھنا را مام غزالی کے بیس ہیں۔ (۱) کلام کرنا ایسے امریس جس میں کوئی فائدہ مذہور (۱) عاجت سے زائد کلام کرنا رہا) ہے ہودہ باقر میں خوش کرنا دو فالموں کی تکایت فحق کرنا مثل عنے موردہ باقر میں خوش کرنا مثل عنے عور قوں کی تکایت فحق کرنا مام عزالہ کرنا جینا کہ کہ بیس ہوتا ہے۔ دم) بحث و مباحث کرنا ۔ ولیسیا کہ اکٹر بیٹھکوں میں ہوتا ہے۔ دم) بحث و مباحث کرنا ۔ ولیسیا کہ اکٹر بیٹھکوں میں ہوتا ہے۔ دم) بحث و مباحث کرنا ۔ ولیسیا کہ اکٹر بیٹھکوں میں شکلف دیف نے مزاد رہ کھٹ کا لیاں بکنا ۔ ولیسیا کہ المار اللہ کہ کرنا ۔ دری کوئی کا لیاں بکنا ۔ ولیسیا کہ اللہ میں شکلف دیف نے میں دری کھٹ کا لیاں بکنا ۔

شردع کرے گرمزورت کے موافق اور اگر ذرہ بجی خلیان ہو تو خاموش رہے۔ انشاء اللہ بتال مہولت سے سب آفات سے بچے جائے گا بینچ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں .

مزن بے تامل بگفت ردم نکو گوئی گردید گوئی چرغم رانند تعالے توفیق بخفے )

Charles the second of the winds

ألحثك بله كراس مقام بروه سفي جوز بان سيتعلق بين فتم

رمى بدرنانى كرنا رو) لعنت كرناكسى يرلعين عطم كاروالنا. يه عادت عورتول مين بہت ہوتی ہے (۱۱) گانا اورشعر بڑھنا جوخلات سرع ہوجیسا کہ آج کل کثرت يى بقاع دا ا) مدسے زيا دو توش طبى كرنا (١٢) استى اوكرنا جى يى دوسرے كى تحقر بو با وه برامان در ۱۳ اکسی کاراز ظام کردینا (۱۸) جمونا وعده کرنا. (۱۵) عجوط بولنا، لبية جهان مزورت شريده الواور دوسرے كائ ملفى نر الوقى الو ولاں اجازت ہے . (۱۷) غیبت ، بیرسب سے برط کرمیم لوگوں کی غذا ہورہی ہے اور اس سے بڑی بڑی خوابیاں بدا ہوتی بیں اکثروگ کہا کہتے ہیں کہم توسيح كبدر سے بي مجرفنيت كہاں بوئى. ياشبر بالك مهل سے كيونك فنيت ترجب بى بوتى مع جب ده بات يح بوورد ببتان مع البية حب سخف سكسى كودىتى يا ونيوى مصرت يسخين كاندليشه بعاس كامال بيان كردينا جائز ب. و ١٤) حیل خوری کرنا برگروه میں حاکر اس کی سی باتیں بنا دینا . (٨١) کسی کے من يراس كى تغريف با فوشا مدكرنا. البيته اكراس كى تغريب سے مخاطب كو توديدين پیدانه بولیک امرخیری اور زیاده رغبت پدا بهوما دے قدمضا نقر نہیں . (۱۹) بول عال میں بار کے علطیوں کا لحاظ نه رکھنا مثل اکثر لوگ کہد دیا کرتے ہیں کہ اوي فدايني م. برى بات ب اس مين شيما وات فائق ومخلوق كا بوتاب. ردم) علماء سے ایسے سوالات کرناجن سے اپنی کوئی صرورت متعلق نہیں. طراق حفظ لسان علاج اس كايب كرجب كوئى بات كيف كا اراده بوقد ہے تا تل نہ کہ ڈالے کم اذکم و وین سینڈیسوج ہے کہ میں جہات کہتا جا ہا اوں میرے ماکستینی کونا عرض کردینے والی تو بنیں ہے۔ اگر اورا اطمینان ہو تو بدلنا

بات سے منع کرنا (م) بہا و کرنا۔ اس میں سرحد کی مخاطت بھی آگئ رو) اما نت اواکرنا۔
اس بی خصن کالنا بھی وافل ہے و و ا) قرص دینا کسی حاجت مذکر و (۱۱) پرطوسی کی طرفداری کرنا (۱۲) خوش معاطمی (۱۲۱) مال کو اس کے موقع میں صرف کرنا۔ اس میں فصول مزجی سے بچنا بھی آگیا (۱۲۱) ملام کا جو اب وینا دھا، چھینے والے کو جواب دینا یعنی جب المحدلنڈ کھے قوج اب میں بر حمک اللہ کہنا (۱۲) کوکوں کو صرفر مذبہ بنا اردا) کوئوں کو صرفر مذبہ بنا اردا) ایڈا و سینے والی چیز جبسے کا فٹا ڈھیلاراہ سے ایک طوف کر دینا۔ اور مراکا اجموع حیالیس مواہ شل شعب مذکورہ کے ان شعب کے بخی مختصر فضا کی اور مراکا ایڈ تعالی آتا می فراویں۔ فضا کی اور مراکل اند تعالی آتا می فراویں۔ طہا رہ من اور میم فسم کی صرفانی اور ارشاد قرمایا رسول اند توسل اند علیہ دولم طہا رہ من اور میم کی صرفانی اور ارشاد قرمایا رسول اند توسل اند علیہ دولم طہا رہ نا اور ارشاد قرمایا رسول اند صل اند علیہ دولم نے کہ طہارت نصف ایمان سے و ردوایت کیا اس کو مسلم نے ۔)

ف در اس میں برقسم کی صفائی داخل ہوگئ چنا پنجہ ارمثنا دہوا با پنج چیز یونطرت سلیم کامقت فناہیں دن فتنه کرنا دین استرہ لینادہ ) لیس ترمثوانا دیمی ناخن کٹانا، دہ، بغل کے ٹیال اکھاڑنا، (روایت کیااس کو بخاری وسلم نے ۔)

اور ارشاد فرما با که الله تعالی باک صاف بین . صفائی کو بسند کرتے ہیں .
سواہینے گھروں کے اُسے میداؤں کو صاف رکھا کرو درد ایت کیا اس کو تر مذی نے .)
ویکھے شریعت مطہرہ نے صفائی کی سی تعلیم فرمائی افنوس کہ ہم لوگ شریعت
پرعل چوڑ کر غیر قوموں سے بنسواتے بیں اور شریعت بیا عرّاض کرتے ہیں کہ ان ک
سریعت اصلاح معاش کے لئے کائی نہیں اور دوسری ق میں ہمارے اصول واسمام
نے افضل ہے اور منٹانا بھی جائز ہے کیونکہ مقصود از الہ ہے ماعنی عن

مىبىرامايب

ان شبوں کے بیان بیں جو باتی جوارح سے علق بیں اور وہ عالیس شعے ہیں. سوله توم کلف کی دات خاص مصعلی بین ۱۱) طبارت مال کرنا.اس بین بدن ما مكان كولمارت، ومنوكرنا بخسل كرنا جنابت سيجين سي نفاس سيسب بجه واغل بوكبارا، نماز كا قائم كرنا. اس بي فرص بنفل وقضاسب آكيارام اصدقه اس ين زكاة ، صد قوفط، طعام جود ، طعام اكرام فهمان سب واخل سے رام ) روزه فرق ونفل (۵) في وعره (١) اعتكات شب قدر كاتكش كرنا اس مين أكيارى البيدين کو بچانے کے لئے کہیں بھاگ نکلنا. اس میں ججرت جی آگئی (م) نذر در کر کا را مقام كاحيال ركهنا (١١) كفاره او اكرنا (١١) بدن چيميا نانما شرا ورعني منازين (١٢) قرباني كرنا رس جنازه کی تبییر و تعفین و تدفین رم ۱) دین اواکرناده ۱) معاملات می راست بازی كرنا ا ورغيم شروع معاملات سے بچنا روا ) سچى گواہى ا دا كرنا ا وراس كو پيشيرہ تەكۈ-أور في اين ابل و قوابع كمتعلق بين دا انكاع سعفت كرناد ١١ ابل وعيال كفتوق اواكرنا واس مين غلام فركر خدمت كزارس نرمى ولطف كرنا محى آكيا رس والدين كى خدمت اوران كوايدًا فرينا (م) اولادكى برورش كرناده) ناته داون سے سلوک کرنا رہ ا آ قاکی اطاعت کرنا۔

اوراعاره عام لوگوں سے علی ہیں (۱) حکومت سے عدل کرنا (۲) سلانوں کی جاعت کی اطاعت کرنا دم الوگوں میں اصلاح کر دینا۔
اس میں خوارج اور باغیوں کے ساتھ قبال کرنا بھی داخل ہے کیو تکرف اد کا دفع کرنا اصلاح کا میں مدودینا رہ) نیک بات بتل نا (۱) بری

ا در دوسرے کا این اور اور ایس اور فرکرتی ہیں و انگارالی و اِنگارالی و کا دولان الدی و کارچی و استان الدی و کار ساد کی سے رہو مگر صاف رہو کہڑا بدن، مکان سب تقرار سے میلاین نہایت ذات اور دوسرے کی اینداء کا سبب ہے ۔

فصل در عبدالله بن عمروبن العاص صفورسر ورعالم فخربی آدم صلی الله فلیم و سلم سے روایت کرتے ہیں کرصور نے ایک روز نماز کا ذکر فر ما یا کہ مختف نماز بر معافظت کرے بین کرصور نے ایک روز نماز کلا وارکان پڑھتا رہے اس کے معافظت کرے بین اس کو ہمیشہ برعایت بٹراکط وارکان پڑھتا رہے اس کے لئے وہ نماز قیا مت کے روز روشنی اور برلان اور سبب نجات ہوجائے کی اور جو شخص اس پر محافظت مذکرے گانہ وہ اس کے لئے نور ہوگی نہ برلان تہ نجات امر وہ خص قیا مت کے ون فرعون و قارون و لم مان والی بن ضلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص قیا مت کے ون فرعون و قارون و لم مان والی بن ضلف کے ساتھ ہوگا۔

اور فرمایا رسول امترصلی اسدعلیہ وسلم نے عکم کر واپنی اولاد کو نماز کاجب وہ سات برسس کے ہوجا دیں اور ان کو نماز کے لئے مار وجب وہ دس برسس کے ہوجا دیں علیورگی کردوان کے درمیان ٹوابگاہ میں بعیٰ جب وہ ہوشیار ہوجا دیں تو ان کو علیحدہ علیجدہ بستر میرسلائی (روایت کیا اس کو ابودا ڈونے .)

ف: منازی فضیات اوراس کے ترک پر دعید کے بارہ میں ہے شمار احادیث موجود ہیں اکثر لوگ مناز میں بہت غفلت کرتے ہیں طرح طرح کے بہانے بیش لانے ہیں بڑا مذر کم فرمنتی کا ہو اکر تاہیے۔

صاحبو اِاگرعین ہجوم کاروبارے وقت پیٹاپ یا بائخانہ کا دبا فہرٹے۔ اس وقت کیا کروا پناکام کرتے رہویا سب چوڑ چھاڑ بہولیس دوڑسے جا وُ بھیر

افسوس کیا نما زک اتن بھی صرورت اور قدر نہیں ہے سب سے بڑھ کوافسوس ہے کہ بعض در ولیش اس کومٹر دری نہیں ہمجھتے اور دوسرے بوام اور جا بلوں کوگراہ کرتے ہیں درولیٹی تو اس واسطے اختیار کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے زیا دہ عبادت وطاعت میں شغولی ہوگی ہوگاہ دین کا پہلے دشوار تھا وہ آسانی سے ہونے لگے لگا ذیر کہ جو نشکرا النجا نماز روزہ تھا وہ بھی رخصت کردیا گیا، اس سے بڑھ کررنج کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے اپنے مطلب کو ٹابت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے اپنے مطلب کو ٹابت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیات میں تحریف کرے اپنے مطلب کو ٹابت کرنا جاسے ہیں۔

صاحبو إنفصيل جواب قرطالب علموں كے مجينے كے ديس ان بيجا رون سے اتنابه عدينا كافى بي كرفران جيد جن برنازل بواوه زياده تحقيظ بالم عروه وْ عرج مناز برصة رب عيرم ن س بنا پد مناز چورد دى . بات برب كريمي نفس ک شرارت ہے کہ بزرگی کے بردے میں لذہ نفس کو اوراکیا جا تا ہے یا اثنائے سلوک میں کوئی وصوکہ ہو گیا ہے جس کا منشاء جبل اور دوسروں سے اپنے کویٹر آنجینا سے ورند کس کا عل ما مع مشر بعیت و حقیقت سے رہوع کرتے علمی نعل ما تی . اللہ تعا سب ا فات سے محفوظ رکھے۔ جو اوگ اب منا زکی طرف متوج ہوں ان کو کھیلی ٹاغٹر مازي تعناكرني عابئين وه صرف توبيس معات نبين بوتين اور قضاكم ك یمزدری نہیں کوفر کی قضافر کے وقت ہو ظہر کی قضاظہر کے وقت ہو یا کھر مزوری انیں بحر تین وقتوں کے اور تمام اوقات میں قصام جا تزہے وه مین وقت یہ بیں . را) وقاب نکتے وقت رم اجب افتاب برا بر ہو ۔ رس ، جب آفاب عيف لكے . البتراس ميں اكثر لوگوں كو آسان موتى سے كدايك

ڈاک فاریس بنگ میں رو پرچے کرتے ہو تہارے قبضہ سے تو نکل ہی جا اب مراطینان بوتا ہے کرمعتبر مگر ہے نفع برختار ہتا ہے اسی طرح صاحب ایان كوندا وندطل شاندك وعدون براعتماد كركم مجتناحا سيح كدوان فبن بموراب ا در قیامت کے دن اصل مع نفع کے ایسے موقع یہ ملے گاکداس وقت بہت ہی سخت منرورت ہو گی اس کے علاوہ حفاظت مال کے واسط ہو گیدار فاکر رکھتے بواس کو تنخواہ دہتی پڑتی ہے یا وجو دیکہ بیمقدار کھنٹے ما تی ہے مگراس ڈرسے كه عقورى بيت كے واسط كہيں سارار و بيہ جورى مذ ہوجائے. يه رقم صرف كرنا الرال كرتے ہو. اسى طرح زكواة كے اواكرنے كومال كا عما فظ محصور مديث شريف

صمعلوم ہوتاہے کے زکاۃ نہ دیسے مال بلاک ہوجا تاہے.

بعنا يخصرت عالشراس روايت بكريس فسنا رسول الترصل الله علىبه ولم سے آئے فرماتے مے كه نہيں مغلوط موتى ذكرة كسى مال ميں مجمئ بلاكر دیت و واس مال کور روایت کیااس کوشافنی کے اور بخاری نے اپن تاریخ سى اور حميدى نا در اس قدر الهول نا ورزياده كياب كرجم يرزكاة واجب ہونی اور قونے اس کور نکال ہوسور جرام اس صلال کو ہلاک کر ڈالتاہے سودہ اپنے مال کی حفاظت کے لئے اس کو چوکیداروں کی شخواہ ہی سمج لیا کرو. عِرب ك كونى الساسخن لنبي عِن كو في مذكي ماجت مندول ك لي ورى كنايدًا بود كانس اكرصاب كرك فرج كري وزكاة مبولت سادا بومك. صدق فطر ابن عاكن سے دوایت بے کہ ابنوں نے آخر معنان میں فرطایاکہ ایندوزه کا صدقه نسکالو-رسول الترصلی الشدعلیه ولم فی به صدق مقرر فرایا ہے۔

ایک ادانما ذکے ساتھ ایک ایک مناز برطولیاکریں. صدقم الوسريرة سے روايت سے كرفر فايارسول الله صلى الله عليه ولم فيس ستحض كوالشر تعالى في مال ديا بهواور وه اس كى زكوة ادام كرما بهو قيامت کے روز اس کامال ایک گینے سانے کی شکل بنا دیا جائے گا جس کی انکوں ہم نقط ہوں کے رالیاسانی بڑا زہر ملا ہوتاہے) وہ اس کے گلے میں بمنزلہ طوق ڈالاجاتے کا چروہ اس تحف کی اچیں پکڑے گاا در کیے گاکہ میں بترا مال الون. تيراخة المرامون. كيمراك في آيت الاوت فرمائ. والانحسان الدين يبخلون. الآية الآية السيري على ال كے طوق بونے كا ذكرہے)

ردایت کیااس کو بخاری نے .
زکواۃ تر دیبنے والوں کے خیالات کی عقلی طور رابصلاح

اکر مالدار نکار دینے میں کوتا ہی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کر رو پیے کم ہو مائے کا ماجو إاوّل تواس کا ترب ہوچکا ہے کہ ذکرہ وصدقہ دیتے سے مال مجى كم نبين بونااس وقت الركسي قدرنكل عاناب توكسي موقع براس سے زیادہ اس میں آ جانا ہے۔ حدیث سربیت میں عی معمون موجود ہے. دوسرے اگر بالفرض کم ای بروگیا تو کیاہے آخرابیت حظوظ نفس میں براروں رو پر ترج کرڈا نے بووہ می توکم بی بوٹا ہے . سرکاری کیس اور محصول میں بہت مجد دینا برانسے اور مذدو ترباعی، فجرم قرار دیتے جاؤاتر اسى بى عى توكفتان عيراس كوفدانى مكيس مجهو.

تيسر عديد كريها ل كوكم بوتا بوانظر التهمكر ولال جمع بوجا تاب أخ

ایک صاع خرما ہو یا جربانصف صاع گیہوں بٹرخس پر خواہ اُڑا د ہویا غلام مرد ہویا عورت بچے ہو ما بوڑھا دروایت کیااس کو ابودا وُداورنسانی نے اور ان ہی سے روایت ہے کہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے صدقہ فطر کواس واسط مقر رفز مایا ہے کہ رون ہے لؤ اور فحق سے پاک ہوجا کیں اور عزیبوں کو کھانے کو ملے دروایت کیااس کو ابودا وُدنے ،)

صدق و فطر کے مفصل مسائل کت فقت بینا چاہتیں ۔

اللہ مالی میں علاقہ ٹرکواۃ اور هی حقوق ہیں ارفع غلطی اکر قانون لمبیعت کے وگ یوں بھا کرتے ہیں کہ جب ہم نے زکاۃ ادا کردی اب کوئی ہی ہمارے ذمیر دراج ۔ بھران کی شاوت کی یہ حالت ، ہوتی ہے کہ کو اُن غریب محمال کی ہمارے ذمیر دراج کا ہوان کی شاوت کی یہ حالت ، ہوتی ہے کہ کو اُن غریب محمال کے بیاس ہزاروں رو پر پر بھرا پڑا ہو مگر ان کورنا اس پر رحم آ ما ہے نہ اس کو ایک پیسہ دیتے بھی اور اپنے زعم میں بڑے یہ فکر میٹر کے بیاس ہزاروں ہو چوجے اِن فی الممال برائے ہے فکر بینے کہ ہم ذکاۃ توادا کر بیکے بیں اب ہمارے ذمر کوئ می انہ نہیں رہا ۔ یہ خیال نہایت غلا ہے خود صدیث میں موجود ہے اِن فی الممال بنیں رہا ۔ یہ خود صدیث میں موجود ہے اِن فی الممال کے ایک سے قالدار می یعنی مال میں اور بھی تی ہے سوا زکواۃ کے بھر آ ہے نے تصدیق کے بین آ ہے نے تا ہے ہو آ ہے نے تصدیق کے بین الم ایک اور جمی تی ہے سوا زکواۃ کے بھر آ ہے نے تصدیق کے بینے آ ہے تا ہے تا ہے ہو گا ہو الم ایس البر الح

دج تصدیق کی بیہ کدا شدتعالیٰ نے اس آیت میں مال دینے کوفرایا اس کے بعد زکواہ دینے کا حکم فرمایا سومعلوم بواکہ یہ مال کا دینا علاوہ ادائے زکواۃ کے بعد زکواہ دینے کثیرہ سے اور حقوق کا ثبوت بوتا ہے بات بیہ

ر معین حق ہے جو خاص وقت میں خاص مثر الکامیں خاص مقدار کے ساتھ مقرہے۔
معین حق ہے جو خاص وقت میں خاص مثر الکامیں خاص مقدار کے ساتھ مقرہے۔
اور دوسر پر حقوق عزمعین ہیں حن کا مدار اہل حقوق کی جاجت سر سے۔

اور دوسرے تقوق غیر عین ہیں جن کا مدار اہل حقوق کی صابحت پر ہے۔
اس کا کوئی منا بطر نہیں مثلاً ایک حماج سائل جس کو ایک روپیہ کی صرورت ہے
اور ہمارے پاس حاجت سے زائد ایک روپیہ موجود ہے کیا ہمارے وہراس کی
دستگیری ضروری نہ ہموگی ہے شک صروری ہوگی، اسی طرح کسی کو قرض دے دینا کوئی
چیز عاریۃ وے دینا کا موں ہیں اعانت کرنا بہ سب بقدر وسعت صروری ہے،
پیرزعاریۃ وے دینا کا موں ہیں اعانت کرنا بہ سب بقدر وسعت صروری ہے،
کر آدی کے تمام اعمال کا یہ قانون ہے کہ ارشا دفر مایا رسول الشرصلى الشرطليہ تولم نے
ہے، الشرقعالی فرماتے ہیں کہ سواتے روزہ کے کہ وہ خاص میراہے اور اس کی جزا

روزہ دارکے واسطے دو خوشیاں ہیں ایک ٹوٹی افطار کے وقت وو مری خوٹی اپنے پروردگاری مل قات کے وقت اور البتہ روزہ دار کے مبذکی بد براللہ تھالے کے نز دیک خوشیوسے نریادہ یا کیڑہ ہے اور روزہ ڈھال ہے۔

اورجب من میں کوئی روزہ رکھے توفیش باتیں نہ کرے اور شور وفل نہ مچاکہ اگر کوئی گائی گلوچ کرنے لگے یا لڑنے لگے تو ایوں کہد دیتا جا ہیے کہ مجائی میرا توروزہ ہے۔ (دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔ >

رور و رئیس کوتانی کرشوالوں کی الاح اوربے شارمدیثیں روزہ کے نفائل اوربی شارمدیثیں روزہ کے نفائل اوربیک روزہ کی بلائی میں وارد ہیں. افسوس اس زمانے میں اکثرابل

ما حوایه تمام حیلے بہلنے محمن اس وجسے بین کر چے کی وقعت ول بیں بہیں ما صری دربار خدا وندی کومنر وری بہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل خال سے در مذکوئی چیز بھی سبر راہ رز ہوتی ادنیٰ سی مثال سے عمن کرتا ہوں۔

اگر ملک معظم لینے یا سے خرچ راہ جیج کرآپ کی طلبی کا ایک اعزازی فرمان آپ کے باس جیجیں بسم کھاکر فرمائی آپ جواب میں یہ فرمائیں گے کہ صاحب میرے مکان میں کوئی کا روبار دیکھنے والا نہیں میں نہیں آسکتا یا جھے ترسمندرسے ڈرلگتاہے اس لئے معذور ہوں یا راہ میں فلاں مقام پر بوٹ مار ہوتی ہے۔ میں جانا فلان امنیا مسجمتا ہوں ، جناب عالی کوئی حیالہ کرنے کو ول نہ چاہے گا۔ تمام صغرور نہیں اور عذر پولیے میں ڈال دو کے اور نہایت شوق ومسرت سے جس طرح بن پڑے گاا فقان و خیران دو ڈرے جا ڈیکے اور ساری شکلیں آسان نظر آئیس گی ۔

بات یہ ہے کہ الاوہ سے تمام کام سہل ہوجائے ہیں اورجب ہمت اور الدہ ہی بیست کردو تر آسان کا بی شکل نظرائے ہیں بالحضوص بدوُدں کا بدنا کو اللہ بی باکل ہی ناواقفیت ہے جولوگ کچ کرے آئے ہیں اورکسی قدر طالاتِ واقعید کے قتین کا شوق بھی ان کے دل میں ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ بدوُوں کی کوئی نئی مالت نہیں سبے نہ کوئی نئی اورج اسباب نے کوئی نیا واقعہ بیش آئے ہیں وہی اتفاق سندوستان میں بیش آئے ہیں اورج اسباب وہاں ہیں رہاں اورج اسباب وہاں ہیں رہاں

تنع روزه سے جی جواتے ہیں کہتے ہیں عوک پیکس کی تاب بہیں ہوتی برات بعب كىبات ہے اگر مكيم صاحب سى بيارى ميں فرائيں كم جاروقت كا فاقد كرنا انہيں توم ماؤك ترصرت ماروقت ك جكرا متيا للالإنخ وقت كافاة خوش سے كرنے كوتيار وستعد ہر ماویں کے . افسوس خدا کا حکم عیم کے حکم کے برابر بھی مذہر انسوس حیاة اخروبیا کی قدر میوند و نیوبی کے برابر عی نہ ہوئی. یا اللہ ہمارے بھا یوں کو نیک مجھ نصيب فرما اورنفس وكشيطان كے عليه كوان سے رفع فرما بقسيم روزة بين طرح بير ہے (۱) فرض: رمضان شریف کا درندر کا ورکفارہ کا اور قصنا کا اور بدل بدى كا . (١) نفل : حس من سش روزه ماه عيالفطرك عيد ذى الحبك اودن روزه اوم عاشورك شعان كى يذرور معين بين. (١٠) وريا قى غيرمعين فينوع عيد بقره عيدتين وريقروي . م وهمره ابي امارة سے روايت ہے كدارشاد فرما يا رسول الشرصلي الشرعليم في جس شخص کے لئے بیچیزیں جے سے مانع را ہوں کھلی حتاجی یا ظالم بادشاہ یا کوئی بیاری جس سے مان سکے اور بھروہ ج نہ کرے قراس کو اختیار ہے خواہ بہودی ہو كرمرك يا نصراني بوكر- دروايت كياس كودارى في اوبر ريف سه دوايت ب كدارستا ومزما بإرسول التدصلي الشرعليه والمم في مح كرف وال اورعمره كرف وال الله كم إلى الريوك الله تعالى سد عاكرت بي قوده قبول فرمات بي اكريد لوگ استففار كرتے ميں تو ده مغفرت فرياتے ميں اردايت كيا اس كوابن ماريے " ادر الومرري سے روايت سے كدارتنا دفر ما يا رسول الله صلى الله عليه ولم نے بوتخص في كرنے يا عره كرنے كويا جهاد كرنے كو كھرسے نكل بھروه راه ہى يى مركبيا توات م تعالیٰ اس کے لئے تو اب ماجی اور معتمراور غازی کا تھتے ہیں۔ (روایت کیا اس کو بيهقى في شعب الايمان مين .)

گاڑی باؤں کودیکھرلیجے کہ ان کو ذرابات چیت سے کھلف سے بتبا کوسے ذرا نوسش رکھنے غلام بن جاتے ہیں اور اگر سن گھیے گالی دیجے کہیں گاڑی الٹ دیں گے کہیں برلیشان کریں گے علیٰ ہذا با وجو داس انتظام شدید کے باد م مقوارے ہی میدان میں اسٹیشن سے شہر کو آئے ہوئے ما دیٹے ہوجاتے ہیں، وارد آئیں ہوٹی ہیں ایساہی وہاں کوئی سیجے لیجے بکر وہل کی مالت کے اعتبار سے قریجے بھی نہیں ہوتا کیرونکہ وہل کوئی چوکی نہیں بہرہ نہیں بھروا تعات کی کی بالک تعجب سے اور جس قدر ہوتا ہے وہ بھی مسافرین کی ہے انتظامی و بے احتیابی سے ہوتا ہے ور مر ہرطرے سے سوامتی بھی مسافرین کی ہے انتظامی و بے احتیابی سے ہوتا ہے ور مر ہرطرے سے سوامتی بیا مان ہے ما فیرت ہے۔

اکٹر لوگوں کو ان واقعات کے سخت معلوم ہونے کی وجہ بیہ کہ اجنی ملک اجنی زبان اس سے برداشت نہیں ہوتی اورسب گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں اچھا سب کچے ہوتا ہے بھر کیا ہوا ایک آدمی سی کے عشق میں تمام ذِلت وکلفت گوارا کر تاہے کیا خلائی محبوب کا اتنا بھی حق نہیں۔

کرتاہے کیا خدائی محبوب کا اتنا بھی می نہیں۔
اے دل آں بر کرخواب ازئی گلکون بائٹی جن نہیں۔
در کر ہمزل لیلے کہ خطر ہاست بجب آت جن سٹرطر اوّل قدم آنست کہ جنون بائٹی مشورہ جائی دخید امور کا خیال رکھنا صروری ہے۔
مشورہ جائی دنصوص جن جاج کوچند امور کا خیال رکھنا صروری ہے۔
اوّل :سفریس خصوص اجہاز ہیں بناز قصنانہ کرے۔ بڑی بری بات ہے۔

كرايك فرفن كے لئے است فرص اڑا دیے جائيں۔

دوم: سفر بیں برکسی سے مکرار کریں نہ کسی پراعتماد. له اسے دل پر بہترہے کہ رقبت کی سٹراب سے مسٹ ہوجائے۔ بغیرسونے ادر سز انے کے قارون سے زیادہ بارعب برجائے۔ کے میلی رقبور) کی ماہ جس بیں جان کو بہت خطرے ہیں اس کی شرط اوّل یہ ہے کہ قوجوں بوجائے۔

سوم : رمطوِّف ایشِخْص کومقرر کریں جومسائل کال نوْلِ جانتا ہواور ابین اور خیرخواہ ہو .

چهارم در تزیم کافی لے جا دیں اور تزیم کرنے میں ند بخل کریں کہ طرح طرح کی مصیبت جمیلنی ہوئے ۔ مصیبت جمیلنی ہوئے ۔ مصیبت جمیلنی ہوئے ۔ ماسرات کریں کہ متاج ہو کر پر ایشان ہوں ۔

بهجم: قافله سے باہر مرکد کسی وقت رامائیں .

مششم ربدؤں كوكة قليل برقائع بوجاتے بين وش ركيب.

سمفتم : اس سفر كوسفر عشق مجعير .

اعشكاف اصنرت عائش موایت به كدرسول الشصلی الشعلید ولم موانا مثریف كے عشرهٔ اخیر كا عشكان فرما ياكرتے نقے بهاں تك كد الشرتعالی نے آت كو «فات دى. چرآب كى بيبان اعتكاف كرتی تحين آب كے بعد «دوايت كياكس كو بخارى وسلم نے .)

ابن عباس کے مقد میں فرط ایک وہ تمام گذا ہموں سے کہ رسول الشرصلی الشدعلیہ وہم نے معتکف کے مقد میں فرط آگد وہ تمام گذا ہموں سے کہ کار مہتا ہے اور اس کو نیکیوں کا اتنا آواب طما ہے جیسے تمام نیکیاں کرنے والے کو۔ (روایت کیا اس کو ابن ما جدنے۔)
عرص اعتکا ف ان نا کہ واعتکا ن سے بقول اہل تحقیق برہے کہ شب قدر کو اس میں خلاف کے کو افق برشب عشرہ اخریس ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے ، چنا پخدائس بن ما کس سے روایت ہے کہ رمعنان سر بھن کا مہدینہ واخل ہوا تو معنور سی ایک سے روایت ہے کہ مہناں سر بھن کا مہدینہ واخل ہوا تو معنور سی ایک شب ہے جو مہزار مہدینوں سے بہتر ہے۔ مہنا رمعنا ور اس کی بات اور اس میں ایک شب ہے جو مہزار مہدینوں سے بہتر ہے۔

یمی نشب قدرہے جواس سے محروم ریا وہ تمام خیرہے محروم ریا اور اس کی خیرسے وہ میں ماج نے ۔) وہ می محروم بعود (روایت کیا اس کو ابن ماج نے ۔)

بعض اوگ اعتكاف كيائي تن مجية بي كدوس روز مك مسجد مي مقيدي عاہد واں بیل کر دنیا کر کے خوافات میں شغول رہے السااعتکاف تو محض صورت بيمعنى ب مغرزاعتكات كاذكر و فكمشؤلى عباوت اورادبر واستعفار وانتظار صلاة وغيره المامور بين اوقات ان امورس مشغول ركهنا عاسية. اور طاق لا قرن مين شب قدر كا غالب احتمال بي حس قد مكن بهواس مين شب بیاری کے اور بیمزوری بہیں کہ تمام شب ما کے خواہ زبان عی الم کھوائے. ركوع سجده يس سهو على بحرا مائد. نين كے بھو تك سے كر على ياك . اگر الیسی حالت ہوتو مقوری دیر کے لئے سورسنا ما ہیتے۔ نشریعت کا بیمم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بلاک کر ڈوالو بلکہ اصلی نشاء بیہ ہے کوغلت و کا بلی و جراحل ونسيان مد بونا جاجية . اوهرى دهن كل رب اوراين كوشش نير كومًا بى شكر اور تکان کے وقت بے تکلف آرام کرے الساآرام بھی عبادت سے درج میں الم المراجعة المراجعة

ابسجرت ابسعید فدری سے دوایت ہے کہ فرمایا دسول الله صلی الله علیہ ولم نے عقول ہے موں میں الیں حالت ہوں مختوب کے کہ مسلمان کاسب سے بہتر مال بجریاں ہوں کی جن کے بیچے بیچے بیچے بیچریا ہو، بہما ڈوں کی چرٹیوں بر اور بارشس کے موقعوں بر ایسے دین کو بیچے بیچے بیچے کیے رہا ہوا بچرتا ہے فتنوں سے (روایت کیا اس کو بخاری نے) ایسے دین کو بیخ اس کو بخاری نے بیا کا ہوا بچرتا ہے فتنوں سے (روایت کیا اس کو بخاری نے) عمروبن العاص سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

كر بجرت مندم كردي بدان كن بور كوبواس سے پہلے بوچك بور دروایت كيا اس كومسلم في )

ف ار اگرکسی تنبرس یا کسی محله میں یا کسی مجمع میں دین کے منائع ہونے کا فدستہ ہوتو وہ اس سے بیٹرط قدرت علیحد کی واجب ہے۔ البت اگر شخص عالم مقتداہے اور لوگوں کو اس سے دینی ماجت واقع ہوتی ہے ڈان میں رہ کرصبر کرے اور اگرکوئی ان کو ایس سے دینی ماجت واقع ہوتی ہے ڈان میں رہ کرصبر کرے اور اگرکوئی ان کو ایس ہے دینی ماجت دان کی اصلاح کی امید ہے تو بھر کہی ہمترہے کہ ان معلم و سوا ہو

یعی ہو نذر موافق سرع کے ہواس کو پوراکرے اور ہو شرع کے فلات ہمواس کا پرراکر نا جا تز نہیں مثلاً کسی نے منت مانی کرمیرا بیٹا اچھا ہوجائے تو نایع کا جلسہ کروں گا، یہ ہے ہودہ نذرہے 'اس کا پوراکر نا جا تز نہیں .

ایع کا جلسہ کروں گا، یہ ہے ہودہ نذرہے 'اس کا پوراکر نا جا تز نہیں ،

اس طروہ و بدعت کی نذر مانی جا تہ ہے ، عوام بالحضوص مستورات اس میں زیادہ بہتل مکروہ و بدعت کی نذر مانی جا تہ ہے ، عوام بالحضوص مستورات اس میں زیادہ بہتل میں ، امام صیبی تا کا مور ہیں ، امام صیبی تا کا مور ہیں ، امام صیبی تا کا مور ہیت میں واہی تباہی با تیں مشہور و معروف ہیں جن کی شریعت میں کہا ہی جا جا کہ دورہ کے منا اور بہت سی واہی تباہی با تیں مشہور و معروف ہیں جن کی شریعت میں کچھی

دوم یہ کہ اللہ کی قسم کھادے تو کیج کھادے جنا پی محضرت ابوہر ریڑہ سے رو ایت ہے کہ فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضلاکی تھم مت کھا کہ مگر جس حالت میں مسیحے ہمو۔ (رو ایت کمیا اس کو الود اور نے اور نسائی نے ۔)

سوم؛ یہ کد زیادہ قسم نہ کھاتے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے وحق ہے

الشرتعال في سورة نون مين علات كوادسات دم مين يا وفرمايا يه.

پہارم: یہ کہ اگر بشرع کے موافق کسی امر بیشیم کھائی ہے تو اس کو پولائے۔
اور اگر خلاف بشرع ہے مشل کسی گناہ بیشیم کھائی ہے کہ فلاں بیظلم کروں گایا کسی کا
حق تلف ہوتا ہے مشل قشم کھائی ہے کہ باپ یا بھائی پاکسی اور سلمان سے نہ
بولوں گایا فلاں حقد ارکو کچھے نہ دوں گا .ایسی قسم کو توٹر ڈالے . چنا پخہ الوہ بربری قسم
سے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا چرشخص کسی بات پر قسم
کھائے اور پھر دوسری بات اس سے اچھی نظر آئے تو اپنی قسم کا کفارہ دے۔
اور اس کام کو کرے ۔ (روایت کیا اس کوسلم نے)

بنجم یے کو گسی کا می مار نے کے واسطے بھیراور بیچ کی شم نہ کھاتے البۃ اگر
اس پرظلم ہوتا ہو توجائز ہے مثلاً متہارے ذمہ زید کا کچے روبیہ آباہ تو تم
قسم اس طرح کھا ناجا ہو کہ ہو ٹی بھی نہ ہوا وررو پیر بھی نہ دینا پڑے مثلاً یوں
کمر کر میرے پاس متہا لا روبیہ نہیں ہے اور تہا را مطلب یہ ہوکہ اس وقت
ہماری جیب میں نہیں ہے۔ یہ حیا گناہ ہے۔ البۃ اگر کو کی ظالم چور ڈاکو تہا ہے
گمر کا دفید خورین جو دریا فت کرے تو اس وقت الیسی تاویل سے قسم کھا لینا
کمریے پاس قوایک آدھی می نہیں ہے۔ جھے کیوں تنگ کرتے ہو قوری جائز

اصل بنہیں بلکہ کلینڈ یا ہو ٹینڈ مما نعت آئی ہے۔ برٹے تعجب کی بات یہ ہے کہ بعن پڑھے سکھے لوگ ان رسوم کے عامی و ناصر بیں بالحضوص نیخ سدو کے برے کو حلال و طیت سمجھنے والے تو بکٹرت ہیں .

صاحبو اقرآن مجدین صاف لفظ و مَا أُهِ لَتَّ بِهِ لِخُ پُرِ اللهِ موجود ہے۔ اہلال عربی لُغت ہے کئی لغت میں دیجھنا عاہیے۔ ملت وحرمت مثلہ فقہ در مخ آر و عزہ میں ملا حظہ فرمانا چاہیے اور اہلال کی تعین فقہ در مخ آر و عزہ میں ملا حظہ فرمانا چاہیے اور اہلال کی تعین تفاسیر میں جو ذبح کے سائٹ تفسیر کی ہے یا عتبار عادت اس زمانے کے ہے۔ لیعن آیات میں جو تحریم سے بنی آئی ہے وہ معنی ارتکاب سبب حرمت ہے۔

اوّل یک مغیراللّه کی شم مر کھائے بنیا بخد ابن عمر سے روایت ہے کہ سنایں کے رسول اللّہ کی تنسم کھائے کے سنایں کے رسول اللّہ کی تنسم کھائے وہ مشرک ہوجا تا ہے .

مراد منٹرک کمنی ہے ہین پہشرکوں کا عمل ہے اکثر آج کل بیٹے کی باپ قسم کھایا کرتے ہیں اس سے بہت احتیا طیا ہینے یا بعض لوگ یوں قسم کھاتے ہیں کہ اگر ہیں جوٹا ہوں تو ایمان مجھ کو نصیب نہ ہواس کی ہی سخت مما نعت آئی ہے۔ مدیث ہیں ہے کہ اگر جوڈ کہ ہے تب تو ایمان جا ٹار کا اور اگر سچاہے تب بی صبحے وسیا مست اسلام کی طرف نہ آئے گا دروایت کیا اس کوالو داؤد نے ۔)

ہے بلکہ اکثر علی فی مقتین کے نزدیک ایسے وقت میں صریح جمول مجی ما تزہے۔ الدبرية راوى بي كدارتاد فرما يارسول الله صلى الله والم نے ك قسم كهانے والے كى نيت يرقم واقع بوتى سے دروايت كياس كوسلم نے .) رفع على وكفاره فتم وافسام آل كفاره كائت سي كفارة بين كفارة قتل ، كفارة ظهار ، كفارة رمضان يرب شمين قرآن و صديث مين فركور بي. كفارة يماين: ركفارة شم كركية بين بعني الرقيم أوط عائة وإدس مسكين كو كهانا دو وقت بيث بحركه كلادے ياان كوايك ايك بوار اكيرادے وے یا ایک علام آزاد کردے ان ٹینوں میں اختیار ہے کہ جو میاہے ادا کرہے۔ جب ان تینوں امرسے عاجر ہواور قدرت مدر رکھتا ہواس وقت بین رفزہ سكامًاركه اكثروك بين روزوں برال ديتے بي اكرج كما ما كل نے ك استطاعت رکھتے ہوں یہ جائز نہیں ہے اس سے کفارہ ادانہ ہو گا اور اگروس کونی مسکین نصف ماع گیہوں ہو . م کے سیرسے اپنے دوسیر ہوتے ہیں یا

اس کے دام دے دے تب بی بجائے کھلانے کے ہے۔
حضارۂ ختیل نہ اگر بھول بچک سے کوئی خون ہوجا دے تواس میں علاوہ دیت یعنی خون بہا کے جس کے احکام ومقدارکت وفتہ ہیں مذکور ہیں۔ ایک غلام ازاد کرنا واجب ہے اور اگر اس پہ قدرت بہ ہو تر دو ماہ کے متوا تر دوزے رکھے یہ تو ہر کی کھیل کے لئے ہے .

عفود مرک سائد تشبید دی جائے اس کوظار کتے ہیں وہ عورت اس پر

توام ہوتی ہے جب تک کفارہ نہ دے کفارہ اس کا بہ ہے کہ اقل ایک غلام آزاد کروے۔ اگر اس کی استعاعت نہ ہو تو دو ماہ لگاتا ررو زے رکھے۔ اگراس میں بھی قدرت نہ ہو تو سا عُرْمسکین کو دو دقت پریٹ بجر کر کھانا کھلادے اب وہ عورت پرستورملال ہوجائے گی۔

ڪفاف روضان : کوئی روزہ قصداً بلاعدرا فطار کردیا مائے قرعل وہ قضائے کفارہ مجی دینا پڑے گا ور سے کفارہ اور اس کی ترتیب بائل مثل کفارہ ظہار کے ہے .

قانبیہ در دوروں میں نگاتار ہونا شرط ہے اگرایک روزہ مجی خواہ بعدریا بلاعدر درمیان میں رہ جائے تو از سرفہ پھر کسلہ شردع کرنا پڑے گا البتہ عورت کے لئے حیص کا آجانا عذرِ مقبول ہے گرشرط بیہ ہے کہ باک ہوتے ہی فراً سرو مردے کردے اگر باک ہونے بعد ایک روز کی بھی غفلت ہوگی تو بھی از سرفوشروع کرنا پڑے گااور نفاس عذر نہیں ہے بعنی بعد فراغ نفاسس کھرا زسر فرسلسلہ مشروع کرنا پڑے گااور نفاس عذر نہیں ہے بعنی بعد فراغ نفاسس کھرا زسر فرسلسلہ مشروع کرنا پڑے گااور نفاس عذر نہیں ہے بعنی بعد فراغ نفاسس کھرا زسر فرسلسلہ مشروع کرنا پڑے گا

بدن چھیانا ارشاد فروا یارسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے ویخف الشرتعال اور دوز قیامت بریقین رکھتا ہو وہ حمام یں بائل با ندھے مذ ماسے .
(روایت کیا اس کوٹر مذی نے .)

ادرمعادین حید السے دوایت ہے کہ میں عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم میں موقع پر چھپا دیں اور کس موقع پر علیہ دسلم و ہمارے چھپانے کا بدن ہم کس موقع پر چھپا دیں اور کس موقع پر و و لیسے ہی چھوڑ دیں ) آپ نے فروایا سب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھو بجزلیا

کے یا لوٹڈی کے النہوں نے سوال کیا کہ بھی ایک شخص دوسرے کے پاس رہتاہے ریعنی ہر وقت ایک مگر رہنے سے محافظت شکل ہے ) آپ نے فرما یا کدا گرتم سے بیر بات ہر سکے قواس کو کوئی نہ دیکھے قوالیا ہی کرو۔ النہوں نے سوال کیا کہ کہمی آدمی تنہائی میں ہوتاہے۔ آپ نے فرما یا بھیراللہ تقالی سے حیا کرنامناسب

ہے۔ (دوایت کیااس کو تر مذی نے .)

ہروہ کے صغرور می اسکام | یہ تو فرایا کہ ہے لئی با ندھے جمام میں نہ جائے دجہ اس کی ہے ہم دہ وہ ہونے کی اعتسال کرتے ہیں ، اس لئے پر دہ وہ ہو ہے ہے اور لونڈی سے جوبے پر دہ ہونے کی اجازت دی اس سے مراد وہ لونڈی ہیں جو ہد وسنان میں اکٹر براے گھروں میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ قو مشرعی فاعدہ سے آزاد ، میں نہ ان سے جبراً خدمت لینا جا کرنہے نہ ان سے خلوت اور صحبت کی اجازت ، بالحل اجنبی آزاد عورت کے مثل ، میں ، وکروں کی طرح ان سے برتا وکرنا چاہیے ، فدمت بھی رصنا مندی سے دخواہ تنخواہ بر رصنا مند ہوں یا کھانے کہرائے ہیں جہاں جا ہیں جلی جائیں ، ان پر کوئی ہیں ہنہیں ہے ، فیرمت کے اور ان کو اختیار ہے جس سے چاہیں نکاح کریں ، جب جا ہیں جہاں جا ہیں جلی جائیں ، ان پر کوئی ہیں ہنہیں ہے . خدمت ہوں جب جا ہیں جہاں جا ہیں جلی جائیں ، ان پر کوئی ہیں ہنہیں ہے .

اور صدیت مذکوره سے بہمی معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلا صرورت برہند ہو نارخوا ہ کل بدن سے یا بعض بدن سے شن کا چھپانا جمع میں واجب ہے) جائز نہیں ہے الشد تعالیٰ سے اور مل ککہ سے حیا کرنا جا ہیے ۔ کتب فقہ میں بدن چھپانے کے مسائل بر تفصیل کھے ہیں ۔ یہاں اس قدر سمجھ لینا صروری ہے کرم دکرناف سے گھٹے کے بدن ڈھائکنا صروری ہے اور عورت کو مرسے

پاؤں تک۔ ہاں جن کونا محرم کے روبروکسی منزورت سے ساھنے آٹا پڑتا ہو اس کاچہرہ اور دونوں ہا محد کے نیجے تک کھولنا جائز کاچہرہ اور دونوں ہا تھ گئے تک اور دونوں پاؤں ٹخنے کے نیجے تک کھولنا جائز ہے۔ اس صورت میں اگر بدن گاہ سے کوئی دیکھے کا وہ گنہ کار ہوگا۔ اس پر کوئی الزام انہیں کئین اور تمام بدن موٹے کپڑے سے اور اس میں بھی بہتر ہے کہ یہ کپڑا سفید اور سا دہ ہو مکلف نہ ہو۔ ڈھکا ہونا جا ہے۔ خوشبو وغیرہ بھی نا جوم کے روید دلگا کرنہ آنا جا ہیے نہ اور جہاں تک جمن ہو چھیا ہوا ہو۔ بہت یا تیں بالحضوص تے کلفی اور لطف کی ہاتیں غیرجوم سے نہ کرے۔

قلاصد برہے کہ جو چیز بصرورت جائزہے وہ زائدا دُصرورت ممنوع ہے۔ اے مرد دا اور اے بیبیو اِ ان باقوں کی خوب احتیاط رکھو و کی کھواللہ و رسول تم پر بہرت شفیق ہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس کے ماننے سے سراسر مہمارا بھی فائدہ ہے۔ اِس زمانہ میں نہ بدن کا پر دہ ہے نہ آواز کا بھرد کھی وطرح مراس فائدہ ہے۔ اِس زمانہ میں اللہ تعالی قوفیق دے ۔ مراس اللہ تعالی قوفیق دے ۔

مری مرابی پیداری بی ارقم شے روایت ہے کہ صحابہ نے عرص کیا یا رول اللہ صلی اللہ علیہ اس میں ارقم شے روایت ہے کہ صحابہ نے عرص کیا یا رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیزہے ۔ آپ نے فرما یا سنت ہے مہا اسے باپ ارباہیم علیا السام کی انہوں نے عرص کیا کہ جرہم کو اس میں کیا ملتا ہے ۔ آپ نے فرما یا ہم بال کے عوص ایک عوص ایک نیکی . انہوں نے عرص کیا اور اون والے حالور میں یا روایت یا رسول اللہ ! آپ نے فرما یا اس میں بھی ہم بال کے عوص ایک نیکی . (روایت کیا اس کو احمد اور ابن ماجے نے ،

## غلطى بتميين مدارس درصرف قيمت حيم قرباني

اوربېت احادیث فضائل قربانی میں وارد بیں اورگوشت پوست قربانی کاخواہ اپنے کام بیں لائے خواہ کسی کو ہدیڈ یا صدقہ ڈے۔ مالک کاختیا ہے لیکن فردخت کرکے اپنے کام بیں لانا جا ٹر نہیں اور اگرفرد خت کیاتوں کا مصرت مثل زکو ہ کے ہے اس طرح ہو مالک کانا ثب ووکیل ہے اس کوی اس قاعدہ کا لحاظ رکھنا جاہتے۔

اکٹر مدارسس عربے میں قربانی کی کھال کے داموں کو ہتم جہاں مدسہ میں صرورت ہوتی ہے صرت کر ڈوالناہے سے بے احتیاطی ہے . صرف معمارت

زکراة بین اس کومَرون کرنا جاہیے. مجبیر و مکفیین وصلواہ و وفن ایا بڑنے روایت ہے کہ ارشا دفرایا رسول الله صلی الله علیہ ولم نے جب تم میں کوئی اپنے بجائی کوکفن دے تو انچا کفن دے دروایت کیا اس کوسلم نے ۱۰

الوہر دراہ سے روایت ہے کہ فرا یارسول اشرسل الشرعلیہ وہم نے جو خض کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے بسبب ایمان اور طلب ٹو اب کے اور برابراس کے ساتھ چلے بسبب ایمان اور طلب ٹو اب کے دفن ہے اور اس کے دفن سے فارغ ہوجائے تو وہ شخص دو قبرا لم ٹو اب نے کر لوٹے گا۔ ایک ایک تیرا لم اُحد کے بہاڑ کے برا برہے اور چنخص اس پر نماز پڑھے اور قبل دفن چلا اُحد کے بہاڑ کے برا برہے اور چنخص اس پر نماز پڑھے اور قبل دفن چلا اُکے تو اس کو ایک قیرا طرفے گا۔ (دوایت کیااس کو بخاری وسلم نے ۔)

ف: اکنزلوگ جنازہ کی نماز اور اس کے ساتھ مقبرہ تک جانے میں کالی کرتے ہیں اور بہت بڑے ابرسے محروم ہوجاتے ہیں اس سستی کا پہاں تک نیتجہ ہوتا ہے کہ بعض جنا زے کے ساتھ چاراً دمی مصیبت سے ملتے ہیں اگر مقبرہ دور ہوان کو وہ اں تک بے جانا موت ہوتا ہے۔

صاحبو ایرسید سلمانوں کے ذمری ہے اس میں کوتا ہی کرنے سے کوئی اکیلا گنہ نگارنہ ہو گا۔سیب سے دار وگیر ہوگی ۔

ف : جودعائيں جنازه كى نمازيں رسول اشد صلى الشرعليد ولم سے فابت ہوئی ہیں ہم ان کونقل کتے دیتے ہیں کدان کا پڑھتا جنازہ پرمؤتب التاع سُنت اور فائده كفش ميت اورسبب افزوني ثواب صلى ٱللَّهُ مَّا غُفِرُكَ الْهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عُنْهُ وأكرم نُزُلُهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْهَاءَ وَالتَّلُجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِبِهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمُانَقَيْتُ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ وَنَ الدَّنْسِ وَٱبْدِلْهُ وَادْانَحَايُرا مِّنُ وَادِهِ وَٱهْلاَحُكُيْراً مِّنْ أَهُلِهِ وَزُفْحُاخُ أِيرٌ أَمِّنُ زُوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَاَعِدُهُ مِنْ عَدُابِ الْعَسَابِ وَمِنْ عَدُابِالتَّادِة

عدب اللهُ مَّا اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمُتِيتِنَا وَشَاهِدِ نَاوَغَانِبِنَا وَهَجِيْدِ نَا وَكَبِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَ كِدِنَا وَأَنْتَا نَا

قرص ليت بون اورمصيب زوون كوملناكب عد اكثر مالدار الل جا كدادكومليا ہے تو فرمانے اس پر کیا بانا دل ہوئی ہے کہ خواہ مخواہ بھے بھلاتے قرمندار بوا. اورقرص دارى مى يا قركسى شادى بى بربادكرنے كوياكونى عالى شان محل تياركرنے كو يارسوم عمى ميں جو اكثر فلائ عقل اور فلاب شرع ميں الحانے كو. فرض نام أورى كے كاموں ميں صرف كرنے كو قرض بوتاہے . ظرفداك فضل ے نام بھی نصیب بہیں ہوتا اور اگرنام بھی ہواتو اس کی کیا قیمت ہے اور تیر كل كواس سے يوس كري بدناى بوك اس كى كير يوانيس.

دوسرى: بديربيزى بركراسين ديوريا جائيدا دمحفوظ ركفنا اوردور سے قرعت لینا اکر سودی قرمن ملنا ہے۔ چندروزیس دو گئے ہو کدوہ تا ) زادرادرمائياد برباد بوجاتى ب اور خازه اورگناه دا كات ير اس اگر الی بی مزورت سے قرم گذمو جود چیز کافیت ناکے . فدتے تمالی مجرعطا فرمائين كے الني راحت و عافيت كے مقابلے مين زاور و جائيداد كيا بالسے. تلیسری: بریریمزی یک کرے فکر بوجاتے ہیں. برنہیں کراس کا خیال رکیس . مقور المقور اا دا کرتے رہیں اسے بعض بیرمنر دری مصارف کوروک كرائي آمدني ميس سعائيس اندازكرك كي مينيات ربي بدنام بوتے بين ولیل ہوتے ہیں ناد مندمتصور موجاتے ہیں . اعتبار جاتا رہائے در معاملہ كرتے ہوئے درتے ہي اورسب سے خطرہ به كرمواخذة الخرت سرمي . البدج سخت مزورت میں قرمن لے اور ادا کی پوری فکر مو مدیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالى ايسے دين كے ذم داريس فواه ونيا يس اداكري يا أخرت يس صاحب

ٱللَّهُ مَرَّمَكِ أَحْبَيْتُ لُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْ لَامِ وَهُنُ تَوَقَّبُ مُ مِنَّا فَتُوتِّ دُعُلَى الْدِيْرَ ان وَ ٱللَّهُمِّ لَاتُحْرِفُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَغْبَتَّا بَعُدَةً مَّ ويكرور الله مرَّان فُلان بِن فُلانٍ فِي ذِمَّتِكُ وَخُلْلِ جَعَادِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْ نَةِ الْقَابِرِ وَعَدُ ابِ النَّارِ وَانْتَ اَهُلُ الْوَفَاءُ وَالْحَقِّ ٱللَّهُ مَمَّا غُفِرُكَهُ وَارْحِنهُ إِنَّكُ أَنْتَ الْعُفُولِ لِرَّحِيمِةً وممرد الله حَمَانْتُ رَبُّهَا فَأَنْتُ خَلَقْتُهَا فَأَنْتُ هَادُيْتُهَا إِلَى الْاِسْلَامِ وَ أَنْتُ قَبَضْتُ رُوْحَهَا وَ أَنْتَ أَعُلُمُ بِسِرِّهَاوُعَلَانِيَتِهَا جِئْنَاشُفَعَاءُ فَاغْفِرُ لَهُ اللهِ

اولت وي عداشرن عروب العاص سدوايت بيكدارشاد فرمايرول شد صلى الشطبير وللم ني الترتعالي كراه مي ما را جاناسب بييز كاكفاره بهوجا تاب مكر وين ـ (روايت كياس كوسلم نه .)

مقدم فرق با احتاطیان ماجوانهادت سے بڑھ کرکیا چرب جب دین اس سے بھی معاف نہ ہوا درکس علی سے معاف ہوگا اس سے دیں ک بڑی معدم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس مقدر میں کئ بديرميز بان بوتي بي.

ميلي در بلا صرورت كسى كا مديون بوجانا. اكر ايس بى بوتاب كرفضوليا كے لئے قرمن لياجاتا ہے . بہت كم البااتفاق بوتا ہے و معيت كے مارے اپناحق مانگفے کے وقت (روایت کمیااس کو بخاری نے .) ف: ان احادیت سے کئ باتیں معلوم ہوئیں . اقال: یہ کہ کسب حلال فرمن ہے بینی جس کے لئے کو ٹی طریق ملال معال کا بچنز کسب کے زہو۔

دوسرے: یا کرب کمائیوں میں بہتر دوجیزی ہیں دستکاری ادر تجات یعن غربوں کے لئے دستکاری اور مالداروں کے لئے بخارت.

تبیسوے: یرکرموالم می صدق واما نت کا لحاظر کھیں و خا فریب ذکری ورزاس میں برکت نہیں ہوتی .

چوے تھے: یہ کومالات میں زیادہ تنگ ندکیا کریں کہ ایک کوڑی ہر رال ٹبکاتے بچریں یا ذرامے مطالبہ کے لئے دوسرے کی جات کھا جا ویں . آدمیت ادر مردّت بھی کوٹی بچیزہے .

بان چویں: یرکر دام خرری کا انجام آتش دورخ ہے. معاملات فاسرہ دباطلہ کی تعصیل کتب فقہ وعلمار سے تحقیق کرلینا متروی ہے دوجار کے نام جو کثرت سے بھیل رہے ہیں تکھے دیتا ہوں. دلا کسی چیز برکئی آدمیوں کا مل کرچیٹی ڈالنا.

رم سودلینادینااس میں بنک اور ڈاک خانر کامنانع بھی آگیا.

رس ابی مال است قبض می نہیں آیا فقط بیجک آنے پر معاملہ کر لینا۔

رم) تعدير داركاب ياموضرع تعدّجس يم كمى ني يا الل بيت وصحابيط ك طرف نسبت بوجيا بنا . ی ووسی مردی . صدق فی المعاملر ابسید شدردایت بے کد فرمایا رسول البند صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجہ ردیانت وار مجمراہ جوگا ابسیاء اورصد لیتین اور

بندار کے اروایت کیاس کو ترندی نے )

کیم بن خوام پینے دوایت ہے کہ اگر بائع وشتری ہی ہیں اور اسپنے
اپنے مال کے غیب وسواب کو ظاہر کر دیں تو ان کے لئے بین میں برکت ہوتی
ہے۔ اگر اپرشدیدہ رکھیں اور جوٹ ہیں مٹنا دی جاتی ہے برکت ان دو نوں
کے معاطری (روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے۔)

عبدانشدشعے روابیت ہے کہ خرا یا رسول انشرصلی انشدعلیہ دیلم نے اللہ کرناکسب حلال کا فرمق سبے ' فرحق مفہود (بخار اروزہ و بخیرہ کے)(دوابیت کیا اس کو بہتی نے شعب الابیان میں . )

نافع بن خدیج شدروایت ہے کدائی سے پرچاگیا یا رسول انڈا کون سی کمانی سب سے زیادہ پاک ہے آپ نے فروایا دستکاری اور وہ تجارت ہو د غافریب سے خالی ہو۔ در وایت کیااس کو احمد نے ۔)

جابر شے روایت ہے کہ فرمایا رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں داخل ہوگا جنت میں وہ گوشت ہو بڑھا ہو حوام سے اس کے لائق تو دوزخ ہی ہے۔ (روایت کیا اس کو داری نے اور بہتی نے شغب الا بھان میں ،) جا بڑسے روایت ہے کہ فرمایا رسول الشدسلی اللہ علیہ ولم نے اللہ تھا کہ رحمت بردائن تھے کہ ور تا اور خرید نے وقت اور خرید نے وقت اور میں اللہ علیہ وقت اور

(۵) ساریاصراف دخیره سے جاندی یاسونے کازادر کم دبیش جاندی یاستے سے یا اُدھار تزیدنا، پیچیا .

رون روپیر کے کچے بینے اب نے کر کچے دوسرے وقت لینا. اوائے شہادت مرایا اللہ تعالیٰ نے اور مت چھیا دُگواہی کواور جو چیائے گا گواہی کوسواس کا دل گنہ گار ہوگا،

زید بن خالدسے رو ایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے کیا تم کر خبر رز کر دوں سب سے اچے گواہ کی یہ وہ تخف ہے ہو گواہی دے دے قبل اس کے کہ اس سے درخواست کی عبائے. (روایت کیااس کوسلم نے.)

جوتى گوابى اور هجو لى ناش كى باك اوراليد مقدين كيل بنا

اس ندکوره آیت دوریش معادم بواکه گواهی کا چیپا نا درست نہیں بلکه اگرایک شخص کا حق مناتع بور بہیے اور اس شخص کو گواہ نہیں طنے اور بم کواس واقع کا اطلاع اور مشاہدہ ہے اور اس شخص کویہ بات معلوم نہیں کہ میرے واقعہ سے واقف ہیں ایسے وقت یں خود گواہی دینے کومستعد بوجانا جاہیے اور اس کی درخواست کا انتظار نہ کرے کیوں کہ اس کو بھارا شاہد بونا معلوم نہیں اس وجہ سے درخواست انہیں کرتا البت اگر بعد بھارے جتلا دینے کے چروہ بھاری گواہی دینا صروری نہیں اور برجاہے ترجواہی کو ایس کو بھارا شاہد درخواست انہیں کرتا البت اگر بعد بھارے جتلا دینے کے چروہ بھاری گواہی دینا صروری نہیں اور برجاہے تو ہواہ عدالت میں خود ماصر بھو کر گواہی دینا صروری نہیں اور برجام ہے گواہی کا اس کا جی بڑا گناہ ہو کہ کہ کہ برخول انتدمیلی اشد علیہ بیر کا میں بن فا تک شدے روا بیت ہے کہ ایک بار رسول انتدمیلی اشدعلیہ مذیع بن فا تک شدے روا بیت ہے کہ ایک بار رسول انتدمیلی اشدعلیہ

وسلم نے مبع کی نما زیڑھی ۔ جب آپ فارغ ہونے سو کھڑے ہوگئے اور فرایا کہ جو ٹن کو اہی کوشرک کے برابر قرار دیا گیاہے العین قرآن مجید میں ) آپ نے اس کو تین بار فرایا پھر آپ نے برآیت پڑھی ۔ فاجْ تَرْنبُ وَ الرِّحِبُسُو الْحِ یعن بچوٹم بلید چیزسے لین برقوں سے اور چھوٹے بات سے ۔ (روایت کیا اس کو الروا وُدر نے ۔ )

اس آیت میں سفرک اور قول زُور کو ایک جگہ لاتے ہیں سومعلوم ہوا کہ دونوں میں پچرمناسبت ہے اسی طرح جوٹا مقدمہ نالش دائر کرنا یا جوٹا صلف کرنا نہایت و بالعظیم ہے۔

ادرا برامامی سے روابت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہو سخف قطع کرے تن کسی سلمان کا (یہ قیدا تفاقی ہے تی محرسم سب کابراہہ) اپنے صلف سے سو تیجیق واجب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزخ کواور سوام کرے گااس پرجینت کو کمی خفس نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ محور کی چیز مواسات عبی منرور ہے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں فادی سے کس قدر معاف کیا کروں فر ما یا ہر روز سر خر تبر داروایت کیا اس کور زن نے ،) مرادیہ ہے کہ ہر مات میں اس پرشختی کرنا اور اس سے تنگ ہونا نہ چاہیے جس آدی سے بہت سی راحت پہنچتی ہے۔ اگر ایک آدھ تکلیف عبی ہولئے

قصركدے اور اس كومعدور مجے.

ائن مسعود فرنے عوم کیا یا دسول اللہ سب سے بڑھ کو کل کون ساہے فرایا نماز پڑھنا اپنے وقت پر البوں نے عوم کیا بھرکون ساعل آپ نے فرایا جا کا ماں باپ کی خدمت کرنا ، البوں نے عوم کیا بھر کون ساعمل آپ نے فرایا جہا دکرنا اللہ تعالیٰ کی لاہ میں ،(دوایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ۔)

ف، اور بہت می آیات وا حادیث اس باب میں وار دبیں آج کل آل میں بہت کو تا ہی کی جائے۔ اللہ تعالی سی تھجے اور نیک توفیق عطا فرہا ہیں۔
مربیت اولا و فرہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی تین لڑکیاں ہوں کہ ان کو حلم وادب سکھلادے اور ان کی پرورش کرے اور ان پرمبر باتی کرے اس کے لئے مٹرور جنت و اجب ہو جاتی ہے۔ ور وایت کیا اس کو بخاری نے ادب میں ابن عمر شسے روایت کیا اس کو بخاری والد کا تم پری ہو جاتی ہے۔ ور وایت کیا ہے کہ جسا کہ تھا ہے والد کا تم پری ہے۔ ور وایت کیا ہے کہ جسا کہ تھا ہے کہ ویسے اس کا میں اس کے اور بی اور بخاری اولاد کا بھی تم پری ہے۔

ہویارسول اسٹر اآئی نے فرمایا اگرچہ بیلوکی مکر عی میں کیوں نہ ہو ،(دوایت کیا اس کوسلم نے .)

اسى طرع جور في مقدم كا وكيل بننا بجى حرام بدالله تعالى نے فرمايا بيكر: وكر تكرف للخائث بن خصيما - الخ

تعقف با نكاح ارشاد فرما يارسول الشرسل الشطيه ولم في ال المعقف با نكاح ارشاد فرما يارسول الشرسل الشطيه ولم في ا ورحميت جماعت جوافون كي جرفي ما ورحميت برمجي قادر بهو) تروه نكاح كرے كيونكه اس سے نكاه فيچى رمجى ہے اور مشرمگاه محفوظ رمبتی ہے . دبخاری وسلم)

ف: اور حین فض کو قدرت یا ماجت مذہواس کونکاح کرنا صروری نہیں۔

ادائے حقوق عیالی ادشاد فرمایا رسول الشرصلی الله علیہ دسلم نے شرفع کرواس فض سے جو متہارے عیال میں ہو دار وایت کیا اس کو بخاری وسلم نے ،)
اور ارشاد فرمایا سب سے افضل دہ دینا دہ جس کو آدمی اپنے عیال پر خرج کرے داروایت کیا اس کوسلم نے .)

ادر ارشاد فرما یا کافی ہے آدی گنہگار ہونے کے لئے یہ کرمنا نے کردے اس شخص کوجس کا قُرِیْت اس کے دسم ہے۔ (روایت کیااس کو الددا دُدنے.)

ف: اگر آدمی کے پاس زیادہ مال نہ ہو توغیروں کی نسبت عیال کا زیادہ سی ہے۔ اگر آدمی کے پاس زیادہ مال نہ ہو توغیروں کی نسبت عیال کا زیادہ سی ہے۔ البتہ اگرسب کی فدمت کرسکتا ہے قرسجان اللہ اس سے بہتر کیا چیز ہے۔ ف ف اور فعام فوکر فعدمت کا رجی عیال کے حکم میں ہیں۔ ان کی مدارات و

اطاعت ما کم فرما ما رسول الشرصلی الشرعلید ولم نے بیں تم کو وصیت کرتا موں کد الشد تعالیٰ سے ڈریتے رہو اور کہنا سنیو اور ما نیو ، اگر چیم عبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ، (روایت کیا اس کو ابو وا دُدنے ،)

ف: اگرچه مبنتی علام قاعدهٔ شرعیه سے امام و خلیفه نہیں ہوسکیا مگر مشرع میں جس طرح اماً و خلیفہ کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سلطان کی بھی بعنی جس کو تسلط و شوکت حاصل ہو جائے اور سلمان اس کے سایئ جایت میں امن وعا فیت سے رہ سکیں ۔ سوسلطان ہونے کے لئے وہ شرالک نہیں جو امامت و خلافت کے لئے ، میں البتہ اسلام مشرط ہے۔ لقول تعالی و اُولی الله مُسرِهِ اُن کُمُ الآیة .

اوراگر کافر ماکم سے معاہدہ ہو عاوے اس معاہدہ کا پوراکرنا وہ ہے۔
ہے لقولہ تعالیٰ دُا دُفق بالعکھ نے الن البتہ اگر شرعی صرورت اس عہد کے
توٹرنے کی ہو تو اس کو اوّل اطلاع اس معاہدہ کے اُکٹ جانے کی کر دے
لقولہ تعالیٰ فَانْبُدُ الْکُیْھِے مُعَلیٰ سَواء ورن غیر کا سخت گنا ہ ہے۔
لقولہ تعالیٰ وَانْدُ الْکُیْحِتُ الْحُفَائِئِنِیْنَ م

کی طرف . فقط اس سے دو با بیں معلوم ہو ییں . ایک توبی کداول لڑائی کرنے والوں یں مسلح کی کوشسٹ کدو . دوسری یہ کداگر تھے جھی ایک ظلم بیر کمر با ندھ تومظلوم ف: پوئداولادسے طبی محبّت ہوتی ہے اس لئے اس حق کے بیان کرنے بیں شریعت نے زیا دہ اہتمام نہیں فرما یا اور لوکیوں کوچ نکر تفقیر تھجتے ہیں اس لئے ان کی تربیّت کی فضیلت بیان فرمائی۔

صبلة رهم ارشا وفرما بإرسول الشرصل الشدعليه وسلم فيجنت بين واخل م بر گایوشف تا ته داروں سے برسلوکی کرے . (روایت کیا اس کو بخاری نے .) اطاعت آقا علام جب خرخواس كيد اينة آقاك اوراجي طرح بجالاوي عیادت اینے پرورد کار کی سواس کو دُمرا اُواب سے گا ۔ ریخاری ) حكومت مي عدل كرنا إرشا دفرها يارسول الشرصلى الشدعليه والم ن سات ادی بھی جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرف کاسا یعطا فرما ویں کے۔ ایک ان میں سے ماکم عادل ہے۔ (روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔) التياع جماعت ارشاد فرما يارسول الشصل الشرعليه ولم في كرتم كوما يخ يجيزون كاعكم كرتا ہوں جن كالشدتعالى نے جُدكومكم فرمايا ہے. سنا، مانا ، ا تنا وی دین کرنا، ابجرت کرنا، جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ چرشخص جماعت سے ایک بالشت بھی نکل اس نے اسلام کا حلقہ ای گردن سے نکال بھینکا مگریے کہ مجرجاعت میں چلا آوے (روایت کیا اس کوتر مذی اورنسائی نے) ف: لعنى عقائدوا عال مين جماعت ابل حق كى مقابعت كرسے اور علامت ابل تی ہونے کی سے کہ وہ جاعت کتاب وسنت کے موافق علت ہوں اور موافقت کتاب وسنت کی کھلی علامت سلف صالحین کے ساتھ تشبر سے جس قدر صحاب وتا بعین کے ساعق مشابہت ہوگی. اس کو کتاب دست سے دیارہ موافقت ہوگی .

كے پچر بھی منام مصائب و تكاليف كى برداشت كرسكے تو بہت بڑى اولوالوم بے قال اللہ تعالى ، وَاصْبِ رُعَى لَى مَا اَصَابُ كَ اِنَّ ذُلِكَ مِنْ عَدُهِ الْدُمُ وُدِهُ

ا قامت صدور ارت دفر ما الشرصل الشرعل الشرعليد ولم في ما كم كرناايك مدكا الشرعال كى مرود بين سے بهتر م ماليس دن كى بارش سے الله تعالي كے مك بين دارد وايت كيا اس كو ابن ما جرنے .)

ادر ارشا د فرایا قائم کیا کرو حدود الشد کو اپنوں میں اور غیروں میں ہذ پکر طرح تم کو الشدکی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت . (روایت کیا اس کو ابن ما جہنے ، )

صدودوه سرزائیں ہیں جو شریعت میں بعض معاصی پرمقرر ہیں ان میں کسی کی رعایت جا کو نہیں ده مشل نمازروزہ کے فرص ہیں اس میں تقرف کرنا جسے منا زروزہ میں تصرف کرنا اور جن افعال پر سزا مقرر نہیں اس میں سزا وینا تعریب ہے میں تا تعریب ہے اس میں کی کرنا کسی صلحت سے رعایت وینا تعریب ہے میں مذکورہ ور گزر کرنا جا کرنے جعض مواقع پر بہتر ہے جیسا کہ ایک مدیث میں مذکورہ ور گزر کرنا جا کرنے جیس کا اشاعت دین کرنا اور اس کی فضیلت میں بمشرت امادیث وار د ہیں .

ادا کے اماس است ارشاد فرمایارسول استرصل استعلیہ وسلم نے ایمان نہیں جس میں صفت امانت داری نہیں اروایت کیاس کو احدنے .)
ادرطبرانی نے ایک مدیث نقل کی ہے کہ خیرخواہی کروعلم میں کیو کہ علم میں ا

کو تنهامت چورو بلکه اس کی مدد کرو اور ظالم کے ظلم کو دفع کرو.

اعا سن کار تغیر از مایا الله تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرو
نیک کام بیں اور تفویٰ پر ،

ف : اس زماد بین اگر کوئی شخص نیک کام کرنے کو کھوا ابوتاہے وگ اس کا سارا ہو جھاسی کے ذہبے ڈال دیتے ، بین اوراس کا شخصی کام سجھتے ، بین ، کوئی اس کی بات تک انہیں پر جھتا ، اس آبت سے تاکی دعوم بوئی کرسب کو اس کی مدد جس قدر اور جس طرح میں بو کرنا صروری ہے ۔ امر ما لمعروف و بہی عمی المنگر ان برایا اللہ تعالیٰ نے تم درگوں بیں ایک الیسی جا عت ہوئی جا ہے کہ کئی کی طرف بلاتے ہوں اور اچی بات کا حکم کریں اور بڑی بات سے ددکیں اور بھی ہوگ ، بین فلاح پانے والے ، اور فرایا رسول اللہ صلی اللہ علم نے جو شخص تم بیں کوئی برائ دیکھے اس کو فرایا رسول اللہ صلی ایٹ جا کریے قدرت مذہو تو زبان سے منع کرے اور اور اگر یہ خدرت مذہو تو زبان سے منع کرے اور اور اگر یہ بھی مذہور درج ہے ، اگر یہ فدرت مذہور قرزبان سے منع کرے اور اگر یہ بھی مذہور درج ہے ، (دوایت کیا اس کو مبرا جانے اور یہ ایکان کا بہت ہی کمزور درج ہے ، (دوایت کیا اس کو مبرا جانے اور یہ ایکان کا بہت ہی کمزور درج ہے ، (دوایت کیا اس کو مسلم نے ،)

ن: اس سے معلوم ہواکہ امر بالمعروف وہی عن المنکر بقدراستطا واجب ہے جوا تقریعے مٹاسکے جیسے حاکم گھرکا مالک کسی مجمع کا افسروہ ہاتھ سے مٹا ڈالے بجوز بان سے روک سکے جیسے وا عظرنا صح یاجس کی بات جلتی ہمو وہ نہ بان سے کہے در مذ خاموشی ہمترہے فئتہ وفسا دسے کیا فائدہ لس دل سے اس کو بُرا جانے اور اگر دل سے بھی نفرت مذہو تو ایمان کا خداہی مافظ ہے. واجب قوا تناہی ہے باقی اگر کسی شخص کو ہمتت ہواور ہا وجو دخون یں واردہے کہ یہ بات علال بنیں کہ فود پیٹ جرکے کا بیرے اور پر وسی عِدِكَا بِرُ ارْبِ .

محسن معاملم فرمایارسول الشصلی الشرعلیه وسلم نے کہ تا جرادگ قیامت کے دن فاجر ہو کہ ا ملے ما ئیں کے مرجی نے اللہ کا خوف کیا اور باک معاملہ کیا اور سے بولا۔ دروایت کیا اس کو تر مذی نے ) ابو ہر ریخ سے روایت سے کہ ایک سخص نے حصنورصل اللہ علیہ وسلم پر تقامنا کسی حق کا کیا اور بہتے كى آي كے صحابة نے اس كى تنبيكا اراده كيا آئ نے فرما يا اس كو كھومت كبود. اس نے کئی دار کو کھنے کاحق سے اور اس کے لئے ایک اونٹ تزید دو اورا نعوس کیاس کے اونٹ سے اچا ملتاہے۔ آت نے فرمایا وہی فرید کروو۔ بس بے شک تم سب میں اچھا وہ تحف ہے کہ دوسرے کائ اچی طرح اداکرے. (روایت کیا اس کوبخاری وسلم نے ،)

ف: صاحبواآب في صور كي وش معاملي ويجي آب سے كوئ ذرا تقاصنا كرتاب تومزاج بكر ما تابع وافسوس بدنام كننده بوركان بم مي اوكيب انفاق فى الحق ارشاد فرما يارسول الترصل الشرعليه وسلم نے

كرالله تعالى فى تهارى لية نالسندكيا ب. مال كاضا تع كرنا و وايت كيا اس كوشيئين في اورالله تعالى ف فراما وكر تنب دِ نتب دِيراً ليعي

مال كوالزاؤمت . \_\_\_ المحمد قدردانى مال حلال مال ملال قدركمنا جاسية اس كوريا دركر ال یاس رسنے سے نفش کو اطبیان رہا ہے درم براگنده روزی براگنده دل .

خیات کرنا مال میں خیانت کرنے سے فت سے نعنی کسی کوعلم میں دھو کہ مت وو. فلط بات مت بتلاؤم داتى بوكم دوكرم ببيل مانت.

قرض دین این ماجیس مدیث ہے کرصدة دینے سے دس گنا اواب ملنا ب اورسى كوقر ويفسد الظاره كنا أواب ملنا بع فقط وجراس ك ايك تويب كمصدقة توبدون ماجت بجي مانك ساج تاب اور قرض ماجت مند ہی ماکتا ہے . دوسری یہ که صدقہ دے کرنے فکری ہو جاتی ہے قرمن دے کراس کی طرف النفات اور تعلق لگار ہٹاہے اور دیریس وصول ہونے سے خصوصًا اپنی ماجت کے وقت وصول نہ ہونے برصخت کلفت ہوتی بع اس وج ساس كا قراب زياده م.

نكته الخاره يس يب كراصل من اسكا قراب صدقت صفاعت سے بعنی صدقہ میں ایک روپیر کا ڈاب برابرد کس روپیر کے ملتا ہے تواس یں ایک ایک کی ملم دود و طعة بین توكل بیس رویم بوے تيكن و نكراس نے اپنارو بیر وصول کرایا . ۱رو بیراس میں گھٹ کرا مخارہ رہ گئے رواللہ

اعلم بحقیق قالحال) مرارات بمسایم فرایا رسول الشرسل الله علیم وم فرخض الله تعالیٰ یراور قیامت کے دن پر بیٹین رکھٹا ہواپنے پڑوسی کون سٹائے (اوایت كياس كو بخارى وسلم نے - )

اور فر ما یا رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم نے احسان کروایتے براوسی سے۔ بوحادث عن ایمان والے اردوایت کیا اس کوتر مذی نے اور ایک مدیث

بخالخ مديث شربب يس واردسي كدارشا وفرما يا رسول الشرصلى الله عليه وسلم نے الكوں بر ايك ايسا زمان آتے كا كداس بين كوئى بچيزكام نہ آتے كى یج دینارودر م کے دروایت کیاس کوا صدفے)

لعن جس کے پاس رو بیے ہوگا وہ توام کب سے صدسے، دین فروستی سے سوال وذلت سے امراء کے دروانوں پرمانے اور ان ک فوشا مدکرے سے ظالموں کے ظلم و تم سے اپنے دین وعلم کوبر باد و فوار کرنے سے بدولت مال كى بچار ہے گا. اس كے الق تقام كريزي كرنا چاہئے .فضوليات يس خرج ية كرے. كومباع بى كيوں نہوا اور عنيمشروع بين فرج كرنا توصر كا حوام ب اس كاذكر بى كيا . خسر صابح لوگ ابل تعلق و محوس اسباب بير ان كو توب امر بہت منروری بیں بلکحیں قدر آمدنی ہواس میں سے جتنامکن ہولیں انداذکرتا رہے تاکہ قیاجی بیری قبط وی کے زمانہ میں کام آوے اس میں کوئی گناہ نہیں اكراجى يت بوتو ثوابُ مِيا واردب. ينعُهُ الْمَالُ الصَّالِحُ

لِلرَّجُ لِ الصَّالِحِ . بَوْنِينَ فِي روايت كياكه فرمايا رسول التُرصل الله عليه والم في مسلمان كح حقوق مسلمان برباني بين دان مين دوي فرمائے) . را) سلام كاجراب دينا. رم) اور چينك والے كوجراب دينا. رف قرآن مجيد يس المرب م كوكن سلام كرس تواس سے الهاجواب دو يا وليسابى لوادد. اس سے معلوم بواکر سلام کے جواب میں سر الدینا بالا عدّا على دینا ہى كانى نہیں. اسى طرح سلام كاصيغه مديث مثرليث يربع.

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُوْ يَاس كَ قريب قريب الفَاظرَات بي - آداب، بند كى كورنش برسب برعت سينه بني فيراكركوني سلام ك لفظ سع بهت بی رُا مانے قراس کوحصرت سلامت یاتسلیم باتسلیمات کنے کم گنجائش معلوم برت بع بيسك والے كاجواب يعن كرجب كوئى چينك كراكة دُلله كه واس كرواب ين يُرْحُمُكُ الله كمناع بيع.

كسى كوايدا وضررية دينا إنها وسول الشرسلى الشعليه وسلم فالكضور وَلاَضِرَارُهُ إِيكِ كَاطُرِفْ سِصْرِرِيجِيّامِا مِيجٌ مُدووْن طرف سے. (روایت کیااس کودار قطنی نے.)

اورارشاد فرما بأأت في مسلمان تروه خفس بحس كى زبان اور باعدت لوگ يج ربي (روايت كياس كو بخارى نے) ف: دوسرى مديث مان كو بيلى مديث سے عام مخلوق كومنر بينجانے كومنع فرايا. كروه زبانى بو مثلاً كسى وكاليان دينا ،غيبت وشكايت كرنا ياط تقسع مارنا ،ظلم كرنا. اجتناب عن اللهو عقبه بن عامر فس دوايت بكدفرا يا يسول الله صلی الشرعلیہ ولم نے جتنی پیزیں لہوولعب کی بنیں سب بیہورہ بنیں مگر ایک تر کمان سے تیر بھینگنا دوسرے محورے کو سدھانا، تیسرے اپنی بیوی سے مل عبت كرنا. يرتينون كميل فائده كي بير. (روايت كياس كوترمذى في) ف: يعنى اكثرول ببلانے ك چيزى وقت عزيز كى ضائع كرنے والى اور لغوبين مكرية تينوں يا جوان كےمثل بوحس ميں كون معترب فائدہ بوان كا منائقة نبين . يها سي شطر في كنيفه ، يؤسر اور مزارون لغويات كامال

بحدائله سبحاند وتعالى قدوقع الفراغ من تسويد هاالدى هو تبييضهالخس عشرخلون من شهرالله المحرم العرام يوم الخميس فاسايه مالهجرة فى بلدة الكانفور مدرسة جامع العلوم الملحقة بجامع اليامدة صانها الله تعالى عن النصب الهدم رتبناتقبل منااتك انت السميع العليم وتب عليناانك أنت التواب الرحيم ولأتواخذنان نسيناا وأخطأنا ربناولاتحم لعلينااصر أكماحملت على الذين من قبلناربناولا تجلنامالاطاقة لنابه واعفعنا واغفرلنا وارحمناانت مولانافا نصرنا على القومر الكافرين هسجان دبك ربّ العزة عايصفون، وسلام على المرسلين والحد لله رب العلمين ه

رزندی النبی صلی الله علیه وسلم اکثر واذکرهادم اللذات بعنی لموت الدات بعنی لموت الدات بعنی لموت الدات بعنی لموت الدات بوند کی بیا که رساله بدای بزری با المال مالی وافلاق فا منله سے بوٹی ہے جسا که رساله بذای بذری برد بوا اور تصبیل ان اعمال وافلاق کی بوجر نسیان آخرت و حُتِ دُنیا کے وشوار بهور ہی ہے اس لئے اس مرض کا علاج حدیث ندکور میں به فرایا گیا کہ تم موت کو زیادہ یا دکرو۔ اس سے سب کام بن جاتے بین اور فا برہے که موت کی یاد ہی ہے کہ اس کے سب الگے بچلے حالات متعلقہ بیش نظر کے جاوی موت کی یاد ہی ہے کہ اس کے سب الگے بچلے حالات متعلقہ بیش نظر کے جاوی

معادم بوسكتاب بلدان ك أنار مذموم بي الرغور كرك و كيها جات تو
باطل سے براحد كركسى لقب ك سخى ننهين اورج فائد كاس بين بيان كة
جاتے بين عقلاء ك نزديك دُورمُشت سے زياده ان ك وقعت نبين به
راه سے دُحي بلاو بي خرم مل و بينا ايك مديث بغريف بين آيا ہے كوايك
شخص جلاجا تا تقا راه بين كوئى فاردار شاخ برلى ديجي اس كو بطاديا تقاكم چنه
دالوں كوتكليف نه بيني و الشرفي اس كى قدر كى اس كوشش ديا فرينين كى مريث
ين اس كوتمام شعب الايمان مين اون فرمايا ہے اور اسى پر بفضلم تعالى فاتم بوگيا و شعب الايمان كے بيان كا . ا

وعاوت كريا البي صدقه اپنے جيب صلى الله عليه ولم كاكه اس رساله كو جس طرح اپنے نصنل سے اتمام كو بہنج الى طرح الله وقب قبوليت سے مشرف بجى فرمائيے اور مسلما فوں كے حق بين اس كو مغيبه ونا فع كيجئے كه اس كر بجى كرا در عمل كركے اپنے ايمان كو كامل بنا دي اور سب كے طفيل وہ كت سے اس ناكاره كو ايمان كامل خش كراس رساله كو وسيله نجات و ذريعه اپنے قرب و رضا مندى كا كي .

ایی دُعاء ازمن واز جمله جهان آمین باد

Carried March O Carried States and

とうなんられているというというとうこうだっている

いはかいというながらなりましていることもし

اس لئے اس مضنون کا ایک قصید اسلیس تحزت شیخ سعدی کے کام سنقل کرتے ، بین کہ اس کوگا ہ گاہ مطالعہ کر کے سفر اَنزت میں چُنت و مالاک ہوں .

وصيده

أنهاكه كرده المريكايك عبال شود أن دم كرعازم سفرآن جهان شود مهدت بيا بداز اجل وكامران شود باصدم زار صرت ازاينجا روال شود بربستر بوال فتدو نا ترال سود ہردم کے بہم عیادت رواں شود درهبتن دوابه برای وال شود درمال ما چوفكركند بدكمان شود مال بدن ہٹیرے در زیاں سود وان یک دوروزبرسرسودوزیان شود كاوال برجه كورز وحال ازجيال سثود وأل رنك ارغواني مازعفرال شود كذال غرى بسال كيے ريشمان شود نيزار على بما ندفيه بادبال شود چون بنگريم ديده ما فرن فتان فلا

روزے كرزيفاك تن ما پنها ساؤد يارب بضل ولش بخشائے بنده را بے جارہ آدی کہ اگر خود ہزار سال اعم عاقبت بحوفرب ولتن بدورسد فربا دازال زمال كربن نازنين ما اصحاب دابيروافعهٔ ما خب كنند والكس كمشفق ست ولش مريان ما والكه كدميم بررخ ماافكت طبيب كو يرفلان شراب طلب كن كرسودست تايدكديك دوروزد كرماند عمرا ياران ودوستان ممدورفكر عاقبت تاآن ز مان كرجيره بحرد د د دامال ولين وال ريخ دروجود بنوع الركند درورطم بال فترشتى داود أبرشه ملائكه دروقت قبعن روح

مثيريني شهادك ما در زبال سود قول زبان موافق قول جُن أن سود تاازعذاب وتمم قرمان دامان مثود مرغ ازقفس برابير ودراشيا ب شود در پاک باستدر براسمان شود دريم وزريفار براه وفغان شود وز یک طرف کنیز برزاری کنال سنود بيزع دوديده يرزعقيق بمان شود اورادو ذكران زكران تاكران شود بعداد نماز بازسرفان ومان شود محبوس وستمند دران فاك دان سود دين جله علمها زي استحان شود آن خاكدان تيره بما كلستان مثود أتش ورفتربه لحدمهم دمنان شود باكريم دوست بمدم وسمالستان شود بهررما بخار برگورخسال شود موابركه بازبسته عقد فلان شود بس گفتگوئے برسر باغ ود کان شود درديرخاك باعم وحرت بهال شود

باید که درچشیدن آن جام زبرناک یارب مردبخش که مارادرانوان ايان مازغارت شيطان نگاه دار فى الجلدوح وسم زيم مفترق شوند جان از ادو ليديثود درزمين فرد أواره درسرات بيفتد كه خواجمرد ازیک طرف غلم بگریدہای انے وريتيم كومركك والزرازاتك بالرت وبينبه وكفن أرندوم دهوى آرندنعش تا بلب كور و بركمست برکس رود بهصلحت نولیش ویم ما يس منكرونكيربه بركسندمال ما كركرده ايم خيرو نماز خلاب نفس درجرم ومعصيت بودوفس كارما كب مفتريا دومفنةكم وبيش يحشام ملواسه فارمحن شب جمعه جندبار والمصرعه يزكه ادسا ويت دات يراث يركم فرد أيدبه جستوت فاى زمايماند واجزائ مات له کلئر توحید، کے بہشت، که مجعیٰ اساب۔



أن نام نيز كم شود دبين سود وال مم دورمند كفي الخوال شود وان خاك خشت وتكش كل كال سؤد كالب شود بهارود كركه خزال شود تنهار برعرص تربن روال شود درفصل برفيصله سكل روال شود در وقف محاسبه بك يك عيال شود یک سرسیک برآ پردیک سرکدان شود أنخا يطيعنين وبكيث دمان شود بركس ازو كذات مقيم جنال شود درخواري وعذاب ابدعا ودال شود وابرار راعنايت مقسائيان شود بس قدر المجورة رزميب كال شود عشرت مرائح بنت اعلى مكال سود بهنت بشنابث نود نوجوان شود يا صدبزار عصة قرين بهوان شود عاصى چە كورز برسران برگ خوان سنود خرم وسے کہ درجرم آباد آئ وعیش می رابخوان لطف دکم میمان شود

والكاه يونسال برين عال بكذرد والصورت لطيف شود جمله زمرخاك ازخاك ورخام ماخت تهايزند دوران روز كاربما بكذر دي ماروزر سخيز كماصنات فلقرا علم فدائع وولى كائنات را اذكفتن وشنيرن واذكرد لمتديد ميزان عدل نصب كنندا زيرائ فلق مركس فكم كنديه مدونيك توليثتن بذند بازر بردوزخ بلهساط وأنكس كداز صراط بدار دريات او الثرار الراحرات دورخ كند فتبول بس روئے بھی ماہ زنجلت شورسیاہ بس خص بنیواکه ورا از علو قدر اس برحمند که در محتن مراد مسكين اسيرنفس وبواكاندان مقا ركے كدا زيرائے مطبعان كشدفدائے

ای کاردولت ست نداند کے لیتان جدس دی تعدہ معدى يقين بحنت وفلدت جيال شود والموالم

ل خوارى .



صحیح اور پاکیزه زندگ بسر کرنے کے لئے درستگی معاملات کی ہمیت پرسیرحاصل بحث اس کتاب ہیں اس امرکی وصاحت کی گئی ہے کر رزق حلال سے کون کون سی صفاحت ظاہر ہوتی ہیں اور رزق حسرام سے کیا کیا خامیاں ببیدا ہوتی ہیں ۔